

# المرف الشارقادي

مل التحرير علّام أرث القادري إيالا معتف زاراد وليغي حاعت

الله سابر محتب الله المالة من الله المالة ا

فربديك المارد وبازاد لامو



نام كتاب : گلشن ارشدالقادري

تاليف : علامه مولانا محمدار شدالقادري مدظلهٔ

طبع باراول : متى ١٩٩٧ء

طبع باردوم : متى ١٠٠١ه

خوشنويس : محمد يعقوب كيلاني

مطيع : باشم ايند حماد پرشرز ، لا بور

تاشي



فهرست

| Jan Sand | عثوال                                                        | زنوار |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------|
| . 4      | محدرسول الشد قرآن مي                                         | 1     |
| 04       | عِلْوَهُ حَيْ                                                | 4     |
| 94       | نقش فأتم عقيدة فتم نبوت عقلي اركني اورمذيبي ولأل كي روشني مي | W     |
| 144      | دورِ حاجر مين منكرين رسالت                                   | ~     |
| 122      | כט טייני                                                     | 0     |
| 774      | مرابيت موادى بإن حقانى ك كناب منربعيت باجهالت كاجاب          |       |
| 714      | ایک سقر- دملی سے سہار نبورتاب                                | 6     |
|          |                                                              |       |

عي الله الله

#### بِسُجِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط

# بهلے اسے بڑھنے

ائے سے ۱۵ سال بیٹیز جب میری ادارت میں کلکتہ سے ابنامہ جام فرد کا تھا۔
اس موقع رہ نور رفت بدرسالت فمر "کے نا سے بی نے ایک ضخیم فرز کا لافقا۔ اس بی سعہ مدرسول النہ قر ان میں "کے عنوان سے میرا ایک صفون شائع ہوا تھا۔ یہ فوقع تو مجھے بیاطور بیضی کہ عاشقان رسول کے صلقے میں میرا بیصفون بہت بہد کیا جاتے گا۔ یکن اس کی قد قع مجھے بالکل نہیں تھی کہ اہل علم اس صفون کے ساتھ اس درجہ اعتنا کی بی کے کہ دلائل سے مزین کرنے کے لیے اس پر ہوا شی کھیں گے۔

اس کی کے کہ دلائل سے مزین کرنے کے لیے اس پر ہوا شی کھیں گے۔

ان قدردانوں میں لاہور کے تاج الافاضل حفرت علام مفتی علام محدر فرردارت رکاتم کا حاس میں مجھے بہت زیادہ بیندا یا جواس کتا کے ساتھ فسلک ہے رحفرت موصوت کامیں میج قلب کے ساتھ سٹ کریہ اداکر تا ہوں کہ انہوں نے حاشیر بھھ کرمیری کتاب کی افادیت بڑھادی۔

اس کتاب کے بارے بی ایک فاضل مبیل کا تبعرہ میرے ول کے نہائی نے میں ایک ایک معنوظ ہے کہ مصنف نے قراُن کے ساتھ ساتھ صاحب قراُن کو بھی دلوں میں اتار دیا ہے۔مدننوں میں توضعیف کہ کرجان بچانے کی عیّاری جِل جاتی ہے میکن قراُن کے متعنق اسس طرح کا کوئی فریب نہیں جی سکتا ہے۔

اب اس بارنے اضافے کے ماتھ یہ کتاب مکتبہ جام نور کے منتظین سے اتع

كر مين المحصامية ب كرثانين اسلام اور عاشقان رسول اس كتاب كو بيسفة بوت ايك نى لذت محسوس كريس ك.

> ارکشدانقا دری مرفروری م<sup>19۸</sup>که

ا اب برکتاب علامرار شدالقادری کی اجازت سے فرید کب سال لا مور کی طرف سے شار نئو کی ماری سے و

#### بشرواللوالرفطن الترحيرط

اَلْحَمْدُ يِنْهِ وَيِّ الْعُلَمِينِ ٥ وَالصَّلُوثُةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَبِّدِ الْمُرُسَلِينَ ٥ وَعَلَىٰ الِهِ وَصَحْبِهِ وَحَدُّرِبِهِ اَجْمَعِيْنَ ٥

کوئی کھلاہوا کافر اگر رسول عوبی صلی اللہ علیہ دسلم کی عظمت و شان کا منار ہوتھ یہ چنداں تعجب خیر امنی کی کھٹے ہے تعجب خیر امنیبی ہے کہ وہ بیگا نہ محق ہے کھڑا اسلام کے ساتھ اس کارٹ تہ ہی کیا ہے کہ وہ پنجر اسلام کا احترام سجالاتے گا۔ بیکن وقت کا سے بڑا ماتم تو یہ ہے کہ ایک گردہ جوابینے اُپ کومسلان بھی کہتا ہے

سین دون کا سے براہ م تو بہتے داید ردہ جواہیے اب وسان می بہتا ، مسلم معاشرہ کے ساتھ برہی اشراک کا بھی مری ہے۔ گردل کا غیظا درزبان کی جمارت یہ ہے کہ محد عربی صلی التہ علیہ وسلم مون ایک نامر برہیں معدا کی جنا ہیں ان کی حیثیت ایک بیغیام رسال سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ ہاری طرح نیٹر بیں باکل ایک معمولی نیٹر!

موسکتا ہے کہ کچھ وگوں کے تئیں یہ انداز فکر بہت زیادہ معیوب نرموسین مقبقت سے زیادہ قریب ہوکرسوچے تو انسان تخیل کی بہی وہ منوس مرزمین ہے جہال سے علی اوراعت وی مفاسد کے بے شار کا نول نے جنم لیا ہے۔

بوبی اس وقت مراموضوع بحث بمسئدنیں ہے درزتفصیل کے سائنے میں اس امر برروشنی ڈالنا کراس طرح کے زہن سے اسلامی رقع کی ترانائی کوکتنا شدیدفقصا پہنا ہے۔ بھے تو اُج مرف برسندوا فع / ناہے کررٹ العزت کی جاب میں اس کے رسول کی قراروا فقی حیثیت کیاہے ؟

یمعدم کرنا بندے کی مددد واختیار سے باہر کی چرہے۔ یر قرمون رہے الورت ہے؟

ہی جانتا ہے اور دی بتا سکتا ہے کراس کے درباری اس کے رسول کی کیا شان ہے؟

فلا کا سن کر ہے کراس کی زندہ و تاب و کتاب قران مجید بالکل اصل حالت بی اُع جی ہمائے دربیان موجد ہے۔ اس اُسِنے میں اس حقیقت کا مراخ لگا یا جا سکتا ہے کہ خدا کے تئیں اس کے دسول کی کیا شان ہے۔

جوادگ این فرخی بنیادول پرمنفی رسالت کی مدبندی کرتے ہیں وہ فرا انفاف نظر کے ساتھ ذہا کی اُتیوں میں قر اُن کا تھر الانظاف اُنظر کے ساتھ ذہا کی اُتیوں میں قر اُن کا تھر الانظاف اُنظر کے ساتھ ذہا کی اُتیوں میں قر اُن کا تھر الانظاف اُن کا اس در جب اُت اُس کی عظمت شان کا اس در جب اہتمام کیا جارہا ہے کیا مجو بجے علاوہ بھی یہ اعز از کسی ' نامر رَب' کو اُج کمک مل سکا '' ہمی نے ذیل کے ضمون کو اس طرح تر نزیب دیا ہے کہ بہلے شان نزول ،اس کے بعد اُس کا میت اور کھر حب فرورت اس کی مختم تشریح اور نتیج ، کا اور نتیج ، کا ور نتیج ، کا اور شرح میں مورد اُلی اُلی کے بعد اُس کے بعد اُس کا ماد شرمشکل ہی ہے واقع میر اس کے میرکوسونی دی ہے ۔ کیونکہ ایکھ ضمر سکتی بدویا نتی کا ماد شرمشکل ہی ہے واقع میر اُلی ہے ۔

## بهلی آیت کریم

منشان نرول \_\_\_\_ تفسیری کتابون مین نقول ہے کہ زمانہ رمالت کے اغازی بمصلوب ایندی ایسا اتفاق بیش کیا کہ چند دنوں مک نزول وی کاسسلہ وک گیا۔ کفار کم کو جب اس کی خربوئی توانہوں نے از راوطین یہ کہنا سے وع کوہا

وَدَّعَ دَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا محد كرب محدكو بيوا وران كى طوت في وَدُويا اوران كى طوت نظر بيل كارك قلب مبادك كوصدم بهنيا ورحفور أداس دسن لك -

رعب زوانی سے اپنے محبوب کی یا اُدای دیجی ذگی فاطرا قدسس کی تشفی کے لیے فرراً ہی یہ اُنتی نازل ہو تیں .

(تفسيرخ اتن العرفان مفازن ابن جريه)

وَالشَّىٰ وَاللَّيْ لِإِذَا سَلَى هِ مَا وَتَّاعَكَ رَبُّكَ وَمَا تَكُنْ وَلَلْاٰخِرَةُ خَابُرٌ لَكَ مِنَ الدُّولَى و وَلَسَوُفَ لِيُطِبُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اللَّ

قتم ہے چڑھتے دن کی قتم ہے رات کی ،جب پوری طرح بھاجائے کہ ایکے رب نے زاپ کو چوٹرا۔ اور مزوہ ناراض ہوا، یقیناً اپ کی دہرا انے والی گھڑی اپ کے بلے ہیلی گھڑی سے بہتر ہے اور بلا شبہ اب کارب ایس کو عنقریب اتن سے گاکہ اب راضی ہوجاتیں گے۔

بعض علیائے تفسیر فراتے ہیں کراس سورت پاک میں پرط صفے دن سے مراد محبوب کے کسیوٹ عزید می کا و محبوب کے کسیوٹ عزید می کا وقت مراد محبوب کے کسیوٹ عزید می کا وقت ہے گویا مدعائے کام یہ ہے کہ محبوب! ذرا اپنے رُخِ روشن پرز نفیں مجھر کر دیکھیے کہ کہا ایسا بیکر جیل میں کا بہت والفظاع کے قابل موسکتا ہے۔۔۔

کون کتنا ہے کہ مج تم میں میدا کی بوگ بیموانی کسی دنتمن نے اوائی مہو گی

## دورری ایت کردیم

(تفسيرخزاتن العرفان - ابن جربه)

ابگشناخ کی منرست ہیں ذراقران کے یالفالا گِنیے اور اندازہ لگائے کہ معبوکے دیٹمن کے ساتھ قرآن کی گفتار کا تبور کتنا خضب اک ہوگیا ہے۔ وہ اُبیٹییں

: 0. 1

وَكَ تُعِنْ كُنَّ حَدَّتِ آمِنْ فَا مَنْ لَا مَنْ لَا لَكَ دَالِكَ زَنِيْمِ فَا الْمَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# ایک انتهائی عبرت کاک واقعب

منتول ہے کہ ولیدابن مغیرہ کے حق میں جب برانتیں نازل ہو کمی نوعالم غینط می وہ تلا اٹھا اورانی ماں سے مبا کر دریافت کیا۔

اجی اجی محسد رصلی الند علیہ وسلم) نے میرے نعیق دی باتیں بیان فر مائی ہیں اپنی نورا تبوں کے بائے میں نومی فور جانا ہوں کہ وہ میرے اندر توجود ہیں۔ بیکن دسوی بات کرمری اصل میں جبی فرق ہے راس کے بائے میں فیونسیں جانا ۔ ویسے ہزار دخمی کے باوجود مجھے اس کا نتیبن واعز احت ہے کہ محدر صلی اللہ علیہ وسلم اک بات علیا نہیں ہوسکتی ۔ اس یا اس سے سے مناہے کہ حقد تصال کیا ہے ۔ وریز میں علی ناہے کہ حقیقت حال کیا ہے ۔ وریز میں

ا يزارقا كردون كار

نیورد کھوراس کی ال نے صاف صاف بنا دیا کہ تیرا باپ نامرو تھا۔ اس لیے ایک پیرواہے کے ساتھ میرا ناجا کر نعنق ہوگیا اور اس کے بتیجہ میں تیری پیدائش میں میں اُئی رسلہ

المشروكي مان فيظ مين جب انسان البينے كسى ذعن كے نبوب كارده جاك كرتا ہے توكما جاتاب كريه نفساني بيجان كاروس ب رسكين بيال كيا كمية كا؟ بركام نواك یاک در مندک خلاوند کا ہے جب کی وات شوائب نغیانی سے باکل یاک ومنز ہے۔ اس بے لا محالہ ما نیا رہے گا کہ وہ سنارالعنوب جوانے رہے سے بڑے رہا۔ بندے کی ہر دہ بیتی فر آ آہے۔ اس نے بینے کے ایک گناخ کوسایے جال می رسوا كر كے يہ ظاہر فراديا ہے كرجس معموم ومحرّع نى كے كئناخ كے ليے اس كے يہاں كسى عفوددراز کی گنی نش نبس ہے اس کی حیثت نامر کی نبس ہے ، مجوب ذی وقار کی ہے۔ ماں بھی دی اوائے رفت عبوہ گرے کہ گناخ نے نشاز بایا ہے وات رسول كوجواب دے رہاہے ان كارب كم محبوب فامون ہے، فرأن اس كى دكالت فرار ما سے کیا اس کے بعد عبی کوئی بدنسیب کم سکنا ہے کہ رسول عربی سلی النّد علیہ وسلم کی جنبیت ا کی خبررسال کی ہے۔ بھرا کی ایسے مجوب کی ہے جوخداکی مجت کے گہوا رے یں بلاراسی کی جنوں نے اسے ساری کا تناست کی ا فسری بخشی اور اُسے فالق و مخلوق ا در عابد ومعبور کے درمیان رابط کا ایک ذریعر بنایا۔ اس لیے اسس کی جنتیت مرت

ملے چنانچ تفرر و ابیان می تفرام ذا بری رحمۃ النزملید کے توالے سے تل کمنے میں طاحظ موجلد 19 صراا)

### ایک نام رُک منیں ہے بلک نام کے اسرار وربوزے بافر کرنے والے کی ہے۔

## تنييري أيت كربيه

منشان منز ول بیان کرتے بین کرتے بین کر حضور انور میں اللہ علیہ وہم کی اولا و دکوری سے اُخری فرزند ولبند مغرت قاسم رضی اللہ عنہ کاجب و صال ہو الا کفار کہ سنے طعنہ دیا کہ اُب ابتر ہو گئے۔ بینی اب اُپ کی نس منقطع ہوگئے۔ نسبی یادگا رکام مسلم ختم ہوگئے ساتھ

بنت جگر کی دفات کا صدمہ بی کیا کم تھا کہ و شمنوں کے اس معنہ سے اور بھی فم کی چوٹ اجرائی ۔ قلب نازک کو فرمعولی اذیت پہنی اور کی اداس اور طول رہنے ملگے بیند ملمحے کا اضطاب بھی دریائے رقمت کے یعے تلاظم سے کم نہیں تھا۔ فدائے کردگار نے اینے مجوب کی ترکبن وتشفی کے یعے فور آئیں مورت نازل ذبائی ۔

إِنَّا اَمْطَيْنَكَ الْكَوْنَانُ أَنْصَلِ لِترتِكَ وَانْحَرُ أَ إِنَّا الْمُعَانِّكَ وَانْحَرُ أَ إِنَّ الْمَانِئَكَ هُوَ الْاَمْنِيُّ فَ الْمَانِئَكُ هُو الْاَمْنِيُّ فَي

(اے محبوب) بیشک ہم نے اُپ کو کو ٹرعطافر مایا ۔ لیں اپنے رہے

ے ایک تول یہ ہے کہ یہ این عقیر بن الی محیط کے باسے بن نازل مولّ اور ایک بھی کر منزکین کھر نے ہوں اور ایک بھی کر منزکین کھر نے ہوں کے معنوراکرم صلی الشرعدیہ وظم کے متعلق طعنہ زنی کی مگر جمہو مغیرین فرمات جب کہ ماص بن داکل نے حضوراکرم صلی الشرعدیہ وظم کی شان جب بہ نازیا بعظ استعمال کیا تو استخص کی مذرمت جب بہورت نازل ہوئی۔

اط حظ مرقفه رقبع الماليّ علد بيوم مين ا

#### يه نازېر سے اور فر بانی کیجے۔ نعبناً کے کارشن ی بزے یہ

کنٹر ویکے عور فرمائیے ؛ دنیا میں کھے اپنی اولاد کی جدائی کا صدر نہیں اٹھا نا پڑتا ، خیمن کے منز سے کس کا سینہ گھا کی نہیں ہوتا ۔ بیکن کیا دنیا میں اس کی بھی مثال موجو دہے کہ فیمن کے طنز کا ہج اب دبینے کے بیعے خدائے کا مُنات نے خود کسی کی وکالت فرائی مواور بھیگی ہوئی میکوں کے انسوشٹ کرنے کے بیعے حفرت وقع الامین قر آئے کے مراور بھیگی ہوئی میکوں کے انسوشٹ کرنے کے بیعے حفرت وقع الامین قر آئے کے کما ترہے ہوں۔

اس سورت بار می نوش کے نفظ سے دوسی مراد سے گئے ہیں ہون کور کے نفظ سے دوسی مراد سے گئے ہیں ہون کور کے نفظ سے دوسی کی مراد سے گئے ہیں کہ بہنر جنت کے نمام قصور میں میں سے کر تی ہوئی لا محد دوسیوں میں میں جاتی ہے ۔ اس تفیر برا بہت کامفات یہ ہوگا کہ اے محبوب! بہت اپنے فرزند کی وفات پر کیوں اواس و فرزوہ ہیں ۔ بہنے نوزند کی وفات پر کیوں اواس و فرزوہ ہیں ۔ بہن نوا ب کو وہ گر بی میں مطافرہ و باب بی کی کمین ہیں ہوں کا محکامت ہے ۔ دوسی اپ بی کی کمین ہی ہے ۔ جہاں اب ان کا محکامت ہے ۔ دوسی اپ بی مدمر کیسا جو کمین بی ہے ۔ جہاں اس گھر بی بی وہ اک بی کے گھر سے جدا ہی کہاں ہوگی کمورات کی مدمرا می ابتے ۔ کمورات کا محکامت کے گھر سے جدا ہی کہاں ہوگی کمورات کی کا مدمرا می ابتے ۔

وروا معنى بين نير كنير ، الله يعنى بم في كوفر كيز عطافوالي

ك تقبير المعاني ب

' خرکٹر''کے وسیع مفہوم میں فیامت تک پیدا ہونے والے اُمتِ محمدی کے وہ تمام ، فراد داخل میں توسفورا نورسی ، فتر عمیہ وسم کی لاگن ، و فی نزیون برکار بندرہ کر خروصت سے ر

م تفسر براین کامفادیرے کر دشمنوں کے طنز کا برگز ا ب کوئی از زمیں۔ ب بكروش بين ونهار كايسكسار بانى ب. رونے زمين أب كى روحانى اولا ہے بہشمعورت کی کشش جات میں آپ بی کے نام کا ڈ کا بچے کا یسی اولاد اگر اینے آباد احداد کی نفریقٹ رے ترکہا جا سکناہے کہ بنون کا اثر ہے۔ بیکن ایسے روڑ وں ازار کی تناخوانی جن سے کوئی نسی تعلق نبیں ہے ان کے اعراب کمال کوحفیقت ہی برمنی قرار دیاجائے گاراہ جبتا ہوا کو کی جنبی بلاوھ کسی کا کلمنیس رِعْ رَكِنا - جِبِ مُكَ رُحْنِيقِي فَظْمُونِ كَالْمَضِعِي أَنْكُو سِي نَظَارٌ مَرْكِ - أَبِي كَ صِلَاكِ تان کا رحم بندارنے کے بعے اب کی معنوی اولاد کیا کم ہے کرنسی اولاد کی فرقت کا صدم انتائے ۔ فرزائے! ایک ی ایت می دونوں حرح کے فوں کامرا داکردیا کیاہے۔ فرزندار جندگی حدائی ہی اب جدائی نبیں رہی اوراس سدمر کا ازا رجی زوگیا کریٹے کی و فات کے بعد ہی جراغ مبتائے کا۔ اور ام کوز ندہ رکھنے والے بد ہوتے رہی گے۔

نور فرما ہے۔۔۔۔ معوب کی خاھ نا تک کی شفی کے یہے استا بہت کا فی نفا بیکن معبت کا تفا ضا استے ہری تمام نہیں ہوجا تا ۔ احبی گتاخ کو کیفر کر دارتک ہنچانا باقی ہے۔ ،

بنانچہ فرایاجانا ہے کہ بسس سنان نے اُپ کو بے نام ونشان ہوجانے کا صدر دیا ہے س لیمجے کر اس کا نام ونشان مس جائے گا۔ اس کی نسل منقطع ہوجائے سیس سے عبت کا د شور سمیر میں ایا کر عبوب کی نظرت شان کا اعز اف اور بزارا دا کر ل کے ساتھ اس کے حلو کو اس کی مدح سرائی جہاں ایک شبرہ کو مجت ہے دہاں دشمن کی گئی ہوئی غرمت اور دا ضح طور براس کی مبرگونی کی تر دید بھی محبت ہی کا نقاضا ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کی دل کی جوری بوری طرح ہے نقاب بوجانی بیس جو ایک طرف نومجن رسول کے مرکی بیس اور دوسری طرف رسول پاک کے گشاخوں کی مزمت کی کا کوئی سوال اٹھا ہے تو دانی مفاد کی مسلمت فریفیز محبت کی راہ بی ما کل بوجانی

مالانکوی فعری امرہے کہ جب کی مجت کس کے دل بی تحوب راسخ ہوجاتی ہے تو محبوب کی نوشنوری کا صول اس کی مجت کس کے دل بی نوشنوری کا صول اس کی وح کا مزاج بن جاتا ہے۔ اور مجت ہی کا تقاضا ہے کہ ہر اُس جزیدے محبت کی جائے جس کا محبوب کے ساختہ کو تی تعین ہے۔ اور مراس سے دوسنوں سے بین نفرت کی جائے وہ محبوب کو ناگوار خاط ہو فیلا صربہ کر محبوب کے دوسنوں سے دوستی کی جائے اور محبوب کے دوسنوں سے دوستی کی جائے اور محبوب کے دشمنوں سے نفرت اِ اگر کوئی ایسانہیں کر تا نو وہ لینے دعوائے محبت میں معبولا ہے لیے

(لقيرمانيرازمني سالقر)

ما بہتی مون کے ساتھ میں اور بارا انہیں علم نہیں۔ انحفرت صی التر عدید وسم کومنا فقول کی میں بات کی خرج و آن اور آ ب منر رہ جوہ گر سموے اور عمد ابنی بحالائے بھر فرایا ؛
ما بال قو مرععنو فی عدمی لا تنگ مونی عن شکی فیبعہ بینے کھر و بان الساعت الا انبات کھر بعد ر

بین ان وگوں کا کیا مال ہے جور کے میں معن کرتے ہیں۔ تم وگ اسے قیامت اسے تیامت اسے تیامت اسے تیامت اسے میں کا کہ ہی دمور کے بی بتاکر ہی دموں گا۔ پس حفرت عبداللہ بن مذافہ ہمی کھڑے ہوئے اور عوض کیا۔ یار مول اللہ تبائے مرا باب ون نے دوایا۔ حذاف بھر صفرت عمر کھڑے ہوئے اور عوض کیا یار مول اللہ م فعدا کے دون ہے وان کے امام اور اب کے بی ہونے پر راضی ہی ہم سے درگز رفرائے وزائی سام کے دین ۔ قران کے امام اور اب کے بی موجوز کے ایم کا در کو بار کے ایم کا در کر منرسے ازے نو یا اندال ہوئی۔ منتھون ۔ لوگو اکباتم باز اُجاف کے ج بر کر منرسے ازے نو یہ ایت نازل ہوئی۔ منتھون ۔ لوگو اِ کباتم باز اُجاف کے ج بر کر منرسے ازے نویں اُن بی نازل ہوئی۔

رتغیرمعالم التزیل و خادن
اک سے علوم ہواکر حفورسی الشرعد وسلم کے علم غیب بطعن اور انکار کرنا منافقوں
ا کام ب اور نے بیم کرنا مومنوں کا بس ارح حفرت عرض اللہ تعالی عذبے کھڑے ہوکر
تسیم ورفنا کا افہار کیا ۔ بہی مومن کی شان سے اور اعتراض کرنا منافق کی بیبی ن سم

اودایا ہے ما کان و ماہون ہے مگر ہے خر رے خرد کھتے ہیں

(الملى حضرت)

## بيوقعي أيت أبير

منتان منزول بربان كرفي كركر وماصى الدعير وسلم کی مزودی تشریف لے گئے۔ اثنات مقریس کس صحال کا ا ون الم بوگ وہ ا نے مفید کے مطابق سر کار کی خدمت میں حاخر ہو کر فریادی ہوئے ادر غیب ک نمرر کھنے والے رسول سے اپنے کم ننگرہ اونٹ کا بتردریافت کیا۔ مركار دو عالم نے لیے علم ك روشني مي فرما يا "نمار اوز فلال وادى من فدل مقام ركورا سے " وه تعانی اُسٹے اوّں سرکار کے تباتے ہوئے مقام برواز ہو گئے۔ ب ادھر کا نفہ سُنے \_\_\_\_ سئری کھیمنا نقین جی نفے ہیں انہیں براطلاع مل کر حضور صلی التر علم وحلم فی کم تنده ا وزم کے بات میں برخمر دی ہے كروه فلال دادى بي فلال مقام بيكراب زازا وصرانبول نے أبي مي كيانزوع كيا وَ مَا بِينُ دِئ مُحَمَّد بالعَيْب تحد رسى المُرعد رقع المبيث كما بان كيا جانس رافق معا ذالاً انہوں نے براکل فرخی خردی ہے کہ اوٹ فلال مقام برہے جیبی ہو آل بانوں کا حال ابنی كيامعلوم ويمنا فقبن حبب مدينه اليث روامي أست وبعن صحاب في عنور نورسي الله عدر وسم مک برنور مبنیا فی کونلال فلال اوگ حفور کے علم غیب کے باسے ہی اس طرح كالمزكريت تھے۔

سرکار خیب نبی بار دریاف کیاتو یک دم بدل گئے۔ کہنے ملے کرہاری توم کے چند نوٹیز لڑکوں نے یونہ از اونداق ایس بی اس طرح کی آئی کی تغییں۔ ویسے در حفیقت ہم لوگ صفور کی منیب دانی کے منکر نہیں ہیں رہاراهی وی عقیدہ ہے تو عام صحابہ کاہے۔ اپنی صفائی ہی وہ بیان دے ہی رہے نفے کر مفرت و کر اور مین فران کی بر اینیں اللہ

"اے محوب) آپ کہ دیجے کو پاندان کرنے کے بیاد انڈک کی تیمیا اوراک کارسول ہی رہ گیاہے - بنی نہ باؤ - ایمان قبول کرنے کے بعد تم کافر ومرز مرمو گئے !

(درنشور)

--:

التراکير! اېنے محوب کی عابت مي دران تول کا نبور تو د مجيني نبيبات کی برگاناد مرزنتن رزا د سينے سے بے کانی ہے۔

یہ ای نبید: \_\_\_\_\_ تو پر دائی گی کہ یہول کا تنابی کسی حرج کا ابات آمیز جلہ فقط رسول ہی کا انکار نہیں خدا کا جی ، کا رہے آج جو لوگ تو حید خدا وندی کا نام نهاد مہال ہے کراس کے رسول کی تنتیب کرتے ہیں وہ اس کمان میں زر ہیں کہ بینقیس صرف رسول کی ہی ہے۔ لاتھزین تینقیص شانِ خدا وندی کی ہی ہے۔

دوسری تنبیہ: \_\_\_\_\_ بزمان گئ ہے کہ رسول کے بات یہ علم غیب کا عقید کوئی فرخی چرنہیں ہے کہ اُس کا مذاق اڑا یا جائے۔

اسلام دایمان کے دوسرے حقائق کی طرح پر بھی ایک اسی مثبت مقینت ہے جس کا انکار کرنے ہی اسلام دامیان کے ساتھ کوئی رہنے: یا نی نہیں سلھرہ جانا ۔

ا نبوت کے یا علم عنیہ لازم ہے کیونکو نوت عنیب سے مطلع ہونے النبی الناہ نخم پر)

تعبری تبیہ بسب ہے ہیں ہے کہ رسول کی تقیق دنو بین بس ہی ہیں ہے کہ سات و کہ سات کا شان میں مغتلط الفاظ استعال کیے جائیں۔ بلدان کی کسی دارم نوت فنبیت و کمال کا انکار بھی ن کی تقییل شان کے لیے کا فن ہے۔

پر فنی تنبیہ: \_\_\_\_\_ یون شان کے لیے کا فن ہے۔

پر فنی تنبیہ: \_\_\_\_ یون شان کی کہ دنیا ہیں بڑے سے بڑے گناہ کی معذر ن فبول کی جان استعال کرنے والوں کی کو فنی اور کی ہیں شان سول میں گناہ کی کا جو استعال کرنے والوں کی کو فنی اور کی ہیں شان سات کی ہے۔

ماننيمغيرالقر:

کانام ہی ہے۔ نبی سے معلق سم غیب کی نفی کرنا کفر ہے۔ کر بر نبوت کو لازم ہے۔ لازم کی فقی کرنا کفر ہے۔ کر بر نبوت کو لازم ہے۔ لازم کی فقی اور انکار بر ان لعصفة بھا ید دلتے مہ سبکون فی الغیب (زرفان علی المواہب ج اصرا) لعنی نبی می ایکست اسبی بھی ہونی ہے جس سے وہ غیب میں ہونے والی بانوں کوجا نتا ہے۔ حاستے صغی بنرا:

سله بین جونفظ مرز کے طور برگ نافی ہوگار د بال گتا می کی کوئی ناو بل نہیں منی جائے گئی کو بی ناو بل نہیں منی جائے گئی کو بحد نفظ مرز کے نا ویل کا قابی نہیں ہونا ۔ جنا بین خفاجی نزح شفامی اور الارث و بل بی لفظ صدر اے لایقتب ل " مشری دیو بندی اکفار الملحد بن میں کھتے ہیں کہ ' الت و بل بی لفظ صدر اے لایقتب ل " فرح شفانس اریا من ۲ من تا اکفار الملحد بن مراث ، اور مزوریات و بن میں ناوبل کرنے سے کفر سے بین کی سکتا د جنا بی کشری صاحب کھتے ہیں :

والناويل فى ضرود وبت الدين لابيد في الحفر (اكفار صوف) للذاكناخ نون كوس في مربح كُنافى كىب مزور كافروم زند قرار وبإ جائے كا۔ اور حواسے كافر نر كے كاده جى كافر قرار يا ئے كار اور كتا خ نوت (بقيم عائي صفى النده ير) پانچویج نبیبہ ۔۔۔ یہ فرمانی گئی کے کلمہ گوئی اور اسلام کی نام بری نش نب کو تو مین رسالت کے نتائج واحکام سے کسی کو بجانسیں سکتیں ۔ لاکھ کوئی ، بینے آپ کو مسلال کتیا ہے تعقیص نتاب رسول کے ارتکاب کے بعداس کے بینے وائر واسلائم میں اب کوئی گنجا کئی نہیں جب تاکمیسر کے قریعے اس کے اخراج کا اعلان کر دبنا عفروری سے ناکر مسم معا نثر واس کے نمائشی اسلام سے دھوکہ نہ کھائے ۔ اور س کے ساتھ دبتی اشتراک کا کوئی تعلق باقی نہر کھا جائے۔

ماشيرصفي سابقه:

كاتنل هي واجب سے - اسے كوئى معانى مذوى حائے كى جنا نجيمون ، على قارى تفرح شفا ميں اورانورشا ه كشيرى دبيبندى اكفا رالملحدين ميں كلھتے ہيں :

وقع کلاالا مدین و ما رمتر فتجب عیب قتی<sup>ک</sup> دنقیس نوبته عت بینی نبی اکرمنسی الترعلیه رسلم کوتی تقاکر اسپنے گستان کومعاف فرد دیں بینس کرادیں۔ اور یہ دونوں بینی واقع ہوئی اورا مت پر ہمرحال کت ناخ نبوت کا قتل و جب ہے اوراس کی نوبر نبول نہیں کی جائے گی۔ (اکفار) (نورشاہ کشمیری)

ا من نائيدا قر ننا د کنيري کن زاني منينه فرانته يې زېښه مشد سني انده برا

# بالخوس أبت ربمه

سنان تزول بین رئے بی کرم کارا فرصی اللہ علیہ وسم نے ایک موقع بنت ارتباد فر مایا موقع بنت استاد فر مایا ممَنْ کَ عَنِیْ دَفَعَ لُدُ کُلُ عَنِیْ کَ عَنِیْ مُنْ کَ عَنِیْ دُفَعَ لُدُ کُلُ عَنِیْت "

جس نے میری اطاعت کی اس نے تعدا کی اطاعت کی:

اک تیمنے پر مہودی مذمب کے لوگ بعت زیادہ جیس ہوئے ان کے دیمین میں بہوئے ان کے دیمین میں بہوئے ان کے دیمین میں بہوئی بیان جائے ہیں۔ ان کی تو ایش کے میں دان کی تاریخ ہوں کے میں دان کی تاریخ ہوں کے میں میں بیات میں بیات نازل ہوئی ۔

مَن يُّضِم لَرُّ مُنُوكَ فَقَدُ كَاعُ اللَّهُ وَمَنْ تَوَى فَمَا أَرْسُلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْتُ هُ

"جس نے رسول کی اعل عنت کی تقیناً اُس نے التّری اطاعت کی اور

(حانب نسفح سابفه)

 جس نے آپ کی افاعت سے گریز کیا تو من لیجیئے کہ اُس بر آپ کا کو فی در نہیں۔

نتری ای آیت میں پروردگارہ لم نے برملا بیودبول کے اسسی تعایل کی استی تعایل کی استی تعایل کی استی تعایل کی استی اور عیادت دونوں ایب ہی جیز بیں ۔۔ اطاعت جا ہنے دام رہنا کہ وہ اپنی پرستش کوان بیا ہتا ہے ۔ کھلا ہواہتان ، درقاب د ذہب کی دانش ترین شفاوت وگرا ہی ہیں ۔۔

بفین رمول کی شنان ہی ہے کرائ کی اطاعت کی جائے بلکہ وہ بر کہنے میں تی بر نے ہے کہ جس نے اس کی اطاعت کی اس نے ضراکی اطاعت کی۔

ولا عور فرمائي!

کرسیودبوں ہے اس ، باک خیال کی تردید کے بیے آنا بہت کا تی تھا۔ لیکن بیان کا بیر دومراز ش کن لرزہ نیز ہے کہ جوآ ب کی اعلامت سے ٹریز کرنا ہے یا آب لی اطاعت کوا عاص البی نہیں تجینا تو آب کا اس پر کوڈ ڈورنہیں ہے۔ ہمنے آب کواک کے اور نوگوان بنا کر بھیجا ہی نہیں ہے۔

آج تھی مسلم معاننرہ میں بیودلوں ہے اس ذہن کا ایک گروہ موتود ہے تو ابیعے نما کُنی اسلام کے طبین میں جیلے کرحق برست مسلم اول کوای طرح کے طعنے وزیا ہے بنی برعقبید کی ور این جی سے نصب رسالت کی ہر وقیر کو وہ فعل ہی کا مق سمجنتا ہے رسول میں الشرعایہ وسلم کی جائز انعظیم تھی اسے برستن نظراً تی ہے۔ یا مکل بیودوں کی طرح یا مت یا ہے میں تی طعنے دیتا ہے کہ ہم معاذ الشرسول کوفعا کے منصب برد کھینا جا ہنے ہیں۔ ابیے وگوں کوقراً ن کی اس آیت سے عبر سنہ حاصل کرنا چیا ہیئے گے

ك اورابية روحاني بيتيوا جناب ملامرا بن تمييركي بات منتي ببابيني وه فرما نع بير-

# برهمي أيت كرميه

سنساب نن ول \_\_\_\_ آ نازا سلام میں جب کدفدم قدم پردشمنوں کی لیفار سے زندگی گئی کی ہور ہو ہمنوں کی لیفار سے زندگی گئی کی ہور ہی تنقی ترحیدا آئی کا افرار فیامت کو گیل لا نے کے متراوف تھا۔ فیال کفر کے سارے آب درواؤں نے اور کو گئی واز کی سماعت سے دنیا کوروک تھا انہی ایام میں ایک واز عربی مرکار صلی الترعلیہ وسلم کو ہ صفا کی ہوتی پر جیڈ طو گئے اور اور تا تا تاہد سفور اللہ ا

ان جعة حرمة الله تعالى و رسول جهة واحدة فنن اذى لاسول فقد ذى الله ومن عاعم فقد عام الله دن لامة لايصلون ما بين موبين الله تعالى لاب سعة الرسول السرلاب منهم مريق غيره ولاسبب سوالا وقد قامم الله تعالى مقاملقسه فى امر هو نهيد و خبار دو بيان م فلا يجوز ن يفرق بين الله كارسول في شى بر من هذه الاموم المدالي ميار ماورية

إحانثية سفحرسا يعبرا

لماكس الرسون صلى مله عييه وسلم مقام رافتقاراى الله تعالى الحرج الخلائق كله بيه في بدنيا و راخرة ام حاجتهما فى المعام والشراب والنفس لذى بحياة بدنه و ما عاجتهم فى الاخرة فانهم يتشفعون بالرسل ى الله مى بريحه من ضيق مقامهم فكلهم يتا عرعن الشفاعة فيشفع له وهو لذى يستفتح بهم بأب اجتثم لفوائد للامام ابن قيم جونيه .

ینی جب آنخفرن صلی الشرطبیر وسلم کمس طور برخدا کے حاجت مند ہوئے تھے خوانے ساری فنوق کو دنیا وا تحریق بیں حضور کا فتا ج کردیا۔ و نیا بی فنوق کو حضور کی خا محکانے پینے اور مانس سے بی بادہ ہے جس سے ال کی ڈنرگی ٹی ٹرسے اور مخلوق کو اُنوت بیں جنسود کی حاجت یوں ہوگی کہ سیارے دسولوں سے فعدا کی بارگا دیس نشاعت کرنے کی وزنوا سنت کیں گے کہ وہ امنیں نگی حشریں آ سانی دے سب سول نشفا حیث سے گرز فرا بی گی سے اوران کے لیے جت کا وروا ذہ کی اوران کے لیے جت کا وروا دہ کی کی اوران کے لیے جت کا وروا دہ کی کھلوا بی گئے ۔

ده بهتم می گیا جو أن سے متنعنی موا بحد کی بیان اللہ کو حاجت رسول اللہ کی

رہمیں ا جا نک ٹوٹ بڑنے والے خطرہ سے خردار کرنے والی زبان می آوازوی ۔ اس آواز برسارے اس الدیے نکا نتا دوار بڑے ۔ آب کے گرد جمع ہونے والول میں الولای بی نتا جب سے جمع ہوگئے فرحضورنے مجمع سے سوال کیا۔

اگر میں آمسے ہوں راس بیا آل کی تھا تی میں کوشمن کا ایک شکر میں ہا ہواہے اور تم پر تملہ آور ہونا نیا بنا ہے توکیا تم میری اس فیر کا لقیمن کرو گے ہ

سب نے بیت زبان ہوکر لدائیبوں نہیں ۱۰ کا زبان پر کبوں نہیں ہم اعتماد کرکیا گے جرکہ چھوٹ سے آبودہ نہیں ہو گی جس کی طہارت پر لفین کرنے سے بیت آننا کا تی ہے کہ وہ محمد اسلی الند سلید وسم بالی زبان ہے ۔ سے بعد ارت وفر ہایا۔

بین نمهیں اس سے بھی زید دہ سنگین اور نیا دگن مذہب کی خیر دے رہ ہوں بھر نمهار سے مروں پر منڈ لار ہاہے۔ اگر تم اپنی سائمتی جا ہنتے ہو تو نفر و نشرک کی زندگی سے نائب بوکر برجم اسلام کے دارالامان میں آنیا ڈ۔

صفورسلی استر علیه وسلم کی بیلفز بیشسی کر الوامب نے تن بدن میں آگ لگ انی آگ الله انی آگ الله انی آگ لگ انی آگ کگ انی آگ کا تعدیم و متنیا اللها و فرط نبیط بیس یطنتے ہوئے کہا۔

اله ان سے بروسرہ کرا بلینے کے بعد حضور آنونِسلی اللہ بابیروسم نے ارتبا وفر ما با: رقی میک کے کیونی کی بیری کی عقد ارنِ شدی نیبی د

میں جغرت روح الامین کے برول کی اً واذ کان میں آئی -

سركايت نكاه أشاكرد كبطانوه برسيط فنر وصلال مين دون بونى براني بيا أيسر فعور كومتاري مقد

تَبَتَّتُ يَكُ أَنِي تَهَبِ وَتَبَعُهُ مَا أَغْمَى عَنْدُ مَا أُنْ وَ مَا كُلُّكُ مَا لُهُ وَ مَا كُلُكُ مُا كُلُكُ مُا كُلُكُ مُا كُلُكُ مُا كُلُكُ مُا مُعَلِّدًا اللهِ مَا مُعَلِّدًا اللهِ مَا مُعَلِيدًا مُعَلِّدًا اللهِ مَا مُعَلِّدًا مُعَلِيدًا مُعَلِّدًا مُعَلِيدًا مُعَلِّمًا مُعْلِيعًا مُعَلِيدًا مُعَالِمُ مُعِلِيعًا مُعَلِيعًا مُعَلِّمًا مُعَلِّمًا مُعَلِّمًا مُعِلِّمًا مُعَلِّمًا مُعَلِّمًا مُعَلِّمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعَلِّمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعَلِمًا مُعْلِمًا م

ر فوط جا بی دونوں ہاتھ الواسب کے اوراس کا ناس مگ جدنے راغلا سے جیٹ کا دار کی کا ناس مگ جدنے راغلا سے جیٹ کا دار کی کا ناس کی کا نونی دولت دوروں کی بوی جو مکڑ یوں کا مُتھوا اُل کھا نے بھر تی ہے دونوں بہتم کی چوٹ کنی بونی آگ میں جھون ک دینے جا بین گے۔

مجوب کواذیت کینجانے والے ایک نظرہ پر ذرا قد الدی کے بہائے است مزیح المحاص دربا کا لاطم کو دیکھینے الکی لمحرمی الولاب کی دنیا وور آ ترت کافیصلات اوباگ یہ

ابولدب اجنے وفت کا نبائجرم نہیں ہے غضب ناک بیور میں دول ہونی ا آبات کل کے کیول نہیں آباری گئی تقیمں۔ کل ہمی آوغیرت انہی کو حرکت ہیں لانے والے اسب یہ اس کے دریعے صادر ہوئے تھے، خدا نے واحد کی برستن سے بغادت کرکے ہاتھ سے ترانے ہمونے احت م کونواج بندگ کامتحق قرار و بنا کیا ہے کہ ورجے کا جرم خفا و

لیکن فریان جاہیے اس اوائے بیت کے کراپینے مجرم کا سوال آبا توسست وے دی میکن محبوب کے مجرم کی تعزیر سے بیے ایک لمحے کا انتظار بھی روہ ہیں کی گیا بھر کنے والے نے ہو کچھ کی کہا تھا اسپنے بھنیے کو کہاتھا۔ دنیا میں کننے ہی چیا ہیں ہواس سے ہی کیا دہ سخت جملے اسپنے جنہوں کے تن بی استوال کیا کرنے ہی لیکن مجتنبے کی طرف سے جواب ویسے کے بلے کون کھڑا ہم تا ہے سب تو ہی کسرکر درگزر کرنے می کہ یہ چیا کا تل ہے ۔

نیکن بیرتن اپنے مجموب کے باسے میں قرآن ہرگر: تسلیم نہیں کرنا وہ نمایت بختی کے ساتھ تنبید کرنا ہے کرمنصب رسالت کا احترام خون کے شتوں کے احترام سے

مله اس بیفقه، کرام فرماتے بیں کر کستاخ او بیت کی تربة قبول ب ورگستان نوت کی توب کی تفول نمیں کی توب کی داکر جہوہ وہ توب کر تا اس کی آخرت کا معامل سے تعداقبول کے منظر کے مکر حدثا فند کی جائے گی اور وہ تعمل سے وہ مختار میں ہے :

والكَوْفر بسبب بنى من الانبَياء فانه يقتل صداولاتُقبل توبته مطلقاً ولوسب الله تعالى قبلت لانه حق الله تعالى والاولى حق العب الايزول بالتوية ومن شك في عذاب وكفرة كفر ورفق رطيع مبيع المدى ولي سنت ؛

بعنی جوکسی نبی کی گستانی سے کا فریام ترقرار بائے وہ صدکے طور پرقتان کیا جائے گا اس کی تر مطلق فیول نبیس بعنی نتواہ برغلطی اس کے افرار سے معلوم ہوئی ہو بایگوا ہمول سے نتا بت ہموئی ہمو۔ اور اگر خدا کی نشان ہیں گستانی کی تر اس کی تو بہ قبول ہے کہ بہتی خدا ہے اور اول منی عبد ہے تو ہر سے زئیں نہ ہموگا اور جو گستنا نج خدا اور گستنا نج نجی کے کفراور عذا ہے ہیں نسک کرے وہ کا فر ہے۔

رفقير فأوري

## ساوی آیت کرمیه

ستان نوول مضعن منقول ماص ابن وائل محمتن منقول ب کمتن منقول ب کمتن منقول ب کمتن منقول ب کمتن منقول ب کما کما کم کال مراک کال خدمت میں حاضر ہوا اس نے ٹبری کی طرف انگیرول سے اشارہ کرنے ہوئے کہا ،

'کیوں می اس ملیہ وسلم ، نت را نجال سے کہ بر ٹبری بھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کی مبائے گ - دنیا کا کوئی دانشمندا دمی بھیل کیا ہے جان

ك ميناد مديث نزيين مي سه كر آنامِدُا يَّ جَمَالِ إِنَّهِ كُرْمِي فِواكَ مِن وَعِلَى اللهِ كُرْمِي فِواكَ مِن وَعِلَى كَالْمُيْذِ مِول مِن مُعْطِفًا آئيند رو في فواست منعلى ورؤ في مرفوف فواست

بٹری میں کس طرح نیندگ کی وابہی کا تصور کہا جا سکتا ہے تمہارا اصرار ہے کہ انکی کھی ہوئی استجھی کی بات برمگ جمع ہو جا بٹن بھیل عقل وہوش کی سلامتی کے ساتھ بربات ممکن موسکتی ہے ہے'' و دانی باین کد کر بیسٹند بھی نہ ، یا تقاد حضہ نے روح ان من سرات بے کرنازل ہوئے۔

الجي وه اين بات كدر بيط بي بي الما ير حفرت روح الدين يرايت الزار المك . وَطَرَ بَ لَكَا مَثَكَ وَ تَسِى خَلْقَهُ كَانَ مَنْ يَجْ لَعِظَ مَرَ وَ هِ وَمِيْدُهُ • قُلُ لِيجِيمُهَ اللَّهِ فَي الْشَاهَ آوَنَ مَرَّةٍ وَ هُو قَدْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ا تقبیدہ حزر کا مذاق اڑا نے کے بید اس نے ایک شل زانی ابی بیدالت اکا قصہ اجول گیا۔ اس نے اطرز کرتے ہوئے اکما کہ لوسیدہ ہوجا تے والی ٹریوں کوکون زندہ کرے گا۔

آپ کر دیجیے کروہ (فادر و آوانا خدا و ند ہزندہ کرے گا جس نے سپلی بار اسے رند گی بختی ہتی اوروہ اپنی میں خلفت کونتوب حیا نتاہیں ۔

زانیان محبوبیت کا بیر جیوه کھی ملاحظ فرماینے کرسوال کرنے والے نے سوال کیا یمول سے بیکن حواب سے رہاہے ضرائے کردگارا معزز رمول کے سامنے سوال کا برانداز فطعاً غیرمہذب اور کا نشانسنہ ہے ۔ قرآن نے جی جواب دینے وقت سوں کے اس کرخ کوسامنے رکھاہیے۔

ا بنی بیدائش کا فقہ بھول گیا نون و برزی کاغرور توڑ نے ہے بیے بیجلیشتر سے بھی زیادہ نیز ہے ۔ آج جس زندگ کی نوانا ٹیوں سے نومٹرا بور ہے کل جس وقت نوایک نطرہ بے جان نقا ، ٹوکس نے نجھے زندگی کا یہ فروغ عطاکیا۔

۔ آدمی کی تحویر ہے کوانی مجر ودر ماندگی سے ایام کی یا دکروہ اسینے لیے باعث میں معنیات مارندگا اور ایک اصلیت یا دولادی

ور س کے بیدای بات کور مرنے سے بعد جب ہمریاں کل ساتی اور کی تو وائی تعلیم اندیش من کرنے ہوئی اور کوئی تعلیم اندیش من کرنے ہوئی اس دلیل کے سامنے سب کی زبان بند ہے کر جس نے کہی بار اسے زندہ کرے گئی آئی وہ برہ اسے در فرد کرے گئی آئی کے کام تو سبی بار کا تھا کہ یونکو باسکل عدم سے و تو د میں رنا تھا ۔ وو سری بار میں بہر سال میں بہر سال بیک مدوم تو تنہیں ہے۔

## الخول أنت كرمير

سنان نوول ۔ \_ \_ کینے ہیں کر حضور انو عملی اللہ علیہ وسم نے زید بن حایثہ نائی ایک علیہ وسم نے زید بن حایثہ نائی ایک علیہ سنان ایک علیہ بنا اللہ عند الکہ علیہ الکہ علیہ کام اللہ ہے۔ کرام میں بہت نامی اس میں کران میں بہت حیث نامی اللہ عوز مرکار نے خفت زینے بنت حیش نامی اللہ عوز خفان کا نام کہ بنتے جس نامی اللہ عوز خفان نامی اللہ عوز خفان نامی اللہ عوز خوان کے باہمی تعلقات نامون نامی اللہ عوز مرکار بنا کہ اللہ عالیہ میں کہ ان دونوں کے باہمی تعلقات نامون خوان کی نوب آگئی ہے۔ ہم کے باہمی تعلقات نامون کی کوب آگئی ہے۔ ہم کے اور کہنی بیان نک بڑھی کہ طلب کہ گی کی نوب آگئی ہے۔

حضت رئیب کی مدت عدن آپرری ہوجائے کے بلہ بیا اک ایک وال جر المانی کے بلہ بیا اک ایک وال جر المانی کے بلہ بیا اس می منت میں ہے۔
انقضت عدی من بینب فال دسول الله صنی بله علی وسلم الزمید فاذکرها علی۔

مر موروی فدائ اشری او ابنیڈی اوران سے 'شا و و پیر سین می وال بھیراں سنے مصوراکرم صلی انترائی انترائی انترائی استراکرم صلی انترائی انت

يَظُمُ النَّى لِهُ كُوَّارِّتِ مِنْ مَا وَعَدَّا مَرَةً عِنْ كُهَا.

زبیر کی تنا جت براری کے بعد ہم نے آپ کا نکاع زیب سے کر دبا اس آیت کے نزول کے بعد وہ نمایت فخر و مبایات سے ساتھ مرکار میل التہ علیہ وسم کے حرم مرامی شفر عیت لائیں۔ اس اعز نے ضاوندی بروہ مہینتہ نازاں رمبی کمر مرکار کے ساتھ ان کے بچارے کا متنوں نتوویہ وردگار تھا۔ اس میں کو ٹی فتک نئیں رسائے جمال میں یہ اعراز انتی کے ساتھ مخصوص فقا۔

جونتی ای کا کا کا نشہیر ہو کی وشمنوں نے عدند و بیا نشرد ع کباکہ تھد جملی الشرطلیر وسلم: نے معافی اللّٰدا ہے بیٹے کی منگورے سے سابق نکاح کر نبیا ہے مفرانے کردگارے ابیے تعبوب کی عرف سے وشمنوں کے صن کا بیتجاب نازل فر ، بی د

مَاكَانَ مُحَمَّدُ بَاكَ عَدِمِن تِجَاكِلُهُ وَلَكِنْ رُشُونَ اللهِ وَحَاتَمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَحَاتَمَ اللَّهِ مِنْ مُحَمِّدُ مُنْ مُعَالَمُهُما مَا اللَّهِ مِنْ وَكَالَ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْمًا مَ

جہ رتم میں سے کسی مرد نے باب نہیں ہیں ، وہ اشر کے رسول اور ملساز انبیا و کے خاتم میں اور استر سریت کا حیا نے والاسے د

ایم آیت کیمیز از بر نسب ن بوگوں بر میموضدا کے آخری رسول میں متابیہ استرائی اس

بعائبيصفي مايفن فرمه ومرسين أني

ر وَعَلَىٰ آبِصَارِهِمْ عِنْ وَيُ كَان لَ الْمُصوب برير ده ب تداني بن الله المحود برير ده ب تداني بن الله المح فرمايا - بير بيم مسلم كي حديث النبس كيسے دكھاني ويتي -١٢ افقير فا درى) بیانی کیفیت سے مرز ہو کہ درا سوجیے کہ اپنے رسول کے ساتھ خدا کے فعق ت می وعیت کتنی مجت انجیز ہے ۔ قرآن نے رسول کی مصبی اور داتی چینیت ہیں کوئی فرق منیں کیا ہے ۔ غور کیجئے تو دشمتوں کا یہ عتراض منصب بسات برشیں تھا ۔ واتِ رسوں پر نظا بھی قرآن نے اپنے رسول کی و کا نت میں اس از مرکا ہی از رفر ، دیا ۔ سیب سے یہ بات واضح ہو گئی کر حوروگ رسول کی ووحیثیت منتین کرتے ہیں ہی فیبر مذاور غیر بیخیبراند وہ قرآن کے مزاج سے واقعت نہیں ہیں ۔

و کن نے وشمنوں کے عمن کے جواب میں بیکد کر کر محمد میں مت مابدوسم کسی مرد کے باب بندی ہیں۔ ان کی خلط بیانی اور دروع کوئی کا سارا پر دہ تیا کہ کر باب بیانی کا سارا پر دہ تیا کہ کر

دہاہے۔

جب وہ کی مرد کے باپ نمیں میں توصفرت زید کوان کا بٹیا قرار دنیا باسک سفید
جو اللہ ہے۔ مرتبو سے جنے کو طفیقی جیٹے پرفیاس کر ، بھی کئی تری ہی ست ہے ۔ وہ میں نح
بیان نمیں ممند لول بٹی حکام و تعلق ت کی سطے پر بانکل اسی تری ہی ست ہے ہی تری کو گوئی گوئی ہی بیکا نہ کا میں کا میں کو کا کوئی نہ کوئی ہوئی نہ کا میں کہ میں کوئی ہوئی نہ کوئی ہوئی ہے۔ و نیا بی راکھوں فر دہمی جینھوں نے اپنی مند اول دی میں میں کوئی ایک کوئی ایک کوئی ان دوگوں برزیا بن معن در زکر ہ ہے کہ مندوں میں بینوں کو جوی کی ایک کوئی اس کا میز امن و بی کرسک ہے دماغ بی تعلل میں میں جو میں جو میں بی ہو۔

ام کی کوئی جیز نمیں ہیں۔

## الوس أيت كرعية

نشان نوول \_\_\_ بیان کرتے ہیں کہ سرور دوعالم نسی الشرطابیہ وسلم جب اللہ اللہ علیہ وسلم جب میں تقریر فرما تھے ہیئے تو کچھ البیٹ موقع بھی بیش آجاتے

عفی کرفتی ابر کوام کو دو با رہ ہو تھینے کی طرورت محسوس ہوتی تھی۔ اس مدھ کے بیے وہ الاعنا کا نفط استعمال کرنے ہتے جس کے معنی ہیں حصور ہماری رہا بیت فرمایت فرمایت المعنی ہمایت کھول کرا تجنی ہا کہ ہمیں ہما و بیلے بیکن بیود بول کی زبان ہمیں اس نفط کے معنی تمایت تو ہمین آمیز تھے احض نے ہمیں مجمع مرم ہمیں اس نفط کا استعمال شروع کر دیا۔ فرق یہ تھا کہ مسلال می نفط کو ہمیز رسنی ہمیں استعمال کرنے تھے بیکن ہیودی ندم ہا کے درا می نفط مسلال معنی مرب کے درا می نفط سے نمایت فر اللہ ہمیں استعمال کرنے تھے بیکن ہیودی ندم ہے ساتھ ہو دہمی میں استعمال کرنے تھے ، اس نفظ کے دریعے آئیس اپنے ورا کو تھی اللہ بھی کریں نفط مسلال بھی استعمال کرنے تھے ، اس نفظ کے دریعے آئیس اپنے فرائی کہمی استعمال کرنے سنفی اور جس لاران وہ ہمیشہ دریا ہے آزار الم کرنے تھے ، اس نفظ کے دریعے آئیس اپنے کہمی استعمال کرنے ہو کہ کہمی کریں نفظ مسلال بھی استعمال کرنے کی تھی کریں نفظ مسلال بھی استعمال کرنے کی تینوں کر کئی کا بیما وہ می میں دول کی تینوں کا تھا ورخا ہم ہے کہ دل کی تینوں پر کوئی فرغن نہیں لگا یا جا گئی ۔

یکن قربان جا بینے اس اوائے رحمت کے بوقدم قدم برابینے محبوب کی عزت کی محافظ تھی ۔ گئن خ ولوں کے بینے تن گنجا ش میں وہ گوارہ نزکر سکی فررا بی اسمال سے بیم بیٹ نازل ہوئی۔

آبایتها آبُد نیک امکنو کا تفتونی این عِن وَ فَدُولُو النظر النظر

وه شاخ بی در ہے جس پر آسنا برا ہوا ہل ایمان س لفظ کا استعمال ا

بعبد گنجانش کھتی ہو۔ اس سے بحث نہیں کہ ود نفظ انیفے ماتول میں اس منی کانخل میں اس منی کانخل میں اس منی کانگر ا سے کرنبین نو بین کے بہو کا آنا احتمال تی اس نفظ پر اپنیدی عائد کرنے سے بیت کانی ہے ۔ کانی ہے ۔

مجوب کی شان می تومن آمیز انفاظ کا سندن توبرسی بات ہے۔ بیان نودل كازين أميزالاده بهي الك لمح كے سے كورانس سے. اگرج راعن كالفظائي لغرى منى كے انتبار سے عربی زبان كاايك نها بت شاكنند نفط سے بىكن جزنگروشن اس لفظ کوانی شف ون قلبی کی تسکین کا دربعه بن بینتے ہیں اس بیلے نفظ کا اشتعال ہی رُك كروبا جائے ، كرونتمن كو لفظ ين معنوى تقرف كالبحى أ 'منده موقع مز مل كے۔ اب ره گیا سوال گت نتون کی مزاک ترس میں که آخرت میں وروناک مذاب ان كامقدر موجيكات كيون كه بدونيا دار الجرز مندس معداس يسيسان دكى كتات كى ر مان برای ی جاسکتی ہے۔ مذاس کا قلم تھا ما جاسکت ہے رہیاں تجیر ونٹر کی دونوں راجی کھلی ہیںان البول بروہ جننی دوز کے جانا پہاہے جا سکتاہے۔ اندہ وسزا کا مرحلہ تو آنے والی زندگی میں پیش آئے گا بیکن اس دنیا میں ان لوگوں کا عیر تناک انجام بی تیکھیے معجدت آجا ما كرانبيا وك كن نول يرخد كى رحمت كا دروازه مبنيد كے ليے بندہے۔

## ایک عبرت ناک دانتان

بات آلمی ہے تواک آیت کے تمن میں ایک تمایت عربناک واستان کا

سندگره جیمیژنا جا بت بهون -نفزینًا نصف صدی سے زائد کا عرصه بهو کرمندوست ن میں نفونندال بمان تحدیر حفظ الا بمان اور فنا دی رمنبیدیہ وغیرہ چندایسی کنا بیں مکھی گئیں جن کی عیار سالانتِ

. بيائدا ك كر و و د انتي به كن ك مزل ت دست ان كالخوت فكر في دن كا والمن بحام بعي بقس سُنتيك وفي مندن بيري إله هان كم التي تفيير كا عرز ف ي نه كروتا وموں كا دروز و تصل موسى منهارى مبار ت سے تبهاں تفرى نتراب كيتى سے ويال استُ كُا بْنِي لُونَى مَنُونَى بِهِيوَلِي أَنْ كِي لِيانِ شِيحًا. بات برات الشف المسترك الله الله المال دولوك فيصدك يصيحانا الث كالمورث بيش الله سع جناكير اس مقدم كى بورى فأل ومين عيتين كي على مشائع ، استذه جي تين مفقيان مذابب اراجدا ورمنانند فننا أذ کے سامنے رکھ دی گئی۔ بالاخر مدنوں کے غور ذکر اور بجٹ ونظر کے بعد تعاز مفدس ورمام اس تعلم منتبان فرعبت ومشائح بربيت نے بوق ماور ز ماکران کتابوں پی کھی ہونی اپانت رسول ہے۔ توبہ کے عل وہ کونی تا وہی ان الدياوري كرهامن ويوندكي ودميارتين مام ومني تفيندت نطيف مجدوا عظم على حفرت يرالوي . حمز التارطبية بي ندكر بي تب كي نباير "ن كسنا شوں كى تحفير كا ئني وہ اس تغدرصہ مج اور تھ بي مُتناخيا بهي رُيُونُي ماويل نتين حل سُنتي ورنه ن بي اسلام كا ضعيف سيصنعيف اختمال كل على بعد اس يع وبال كونى" وبل نبيل مرسكتي رسيها كديم منفدو حوالول مع كزراكم أنح ين كونى ناويل نبين على سكتى أبيوند أوس يح بين عي ناويل جيئة مركول بات كفرند رب منشلاً زبدنے کہا کہ دوغد بی وراس میں بہ ناویں ہوجائے کرمیری مرا دمجندت مضا ف حکم خواہے

بینی ندا کا حکم وفض و د بس رقم رم و معلق و راس کی نا نبدی فرآن کی بیت بدش کرے۔

كنابون كمفنفين كوافوت كے دائى غذب سے تبين كيا على -

ابہی موقع نقاکدان کا بوں کے مصنفین ، نثرین و مُعتقدین اپنی ان نتقاؤلول یہ متنبعہ بونے اور اُسطے پاؤں اس کی سل منی کی ع ف لوط آنے لیکن بُرا ہو نفس کے شیطان کا کہ وہ ہے جا نہ و بوں برائز ۔ نے جس کا نیتجہ یہ بو کدا تش صحرا کی طرح برجیگاری بیسیلنی گئی اور اب آنش کدہ نم ود کی طرح سارا مبندوبایک اس کے شعدں میں جبل رہ ہے۔ میسیلنی گئی اور اب آنش کدہ نم ود کی طرح سارا مبندوبایک اس کے شعدں میں جبل رہ ہے۔ مدت بوئی ان کت بوں کے مصنفین اپنی اپنی اپنی ہو بیصفے کے بید اپنے اپنے اپنے اُسے کھے کانوں مربین کی مندی موگا و

ا ج بھی وہ ول آئے رکن بیں جھینی بیں۔ آج بھی باعل قولوں کی بنیا وگا ہوں بیل بیلیمکر ون د ہاؤے مبدب کونین کی حرمنوں کی قنل عام کیا جا تا ہے۔ بید و نیا ہے بیمال سرکتی کے طوفان برکوئی بند ننیں با ندھ جا سکنا ۔ بیمان قرعون و او بیمال وربز بدو حیگا ہے، جیسے باغیوں

(بغيرما شيم مفحر سابقه)

حق کی تک رسائی کے بیاے محدد اعظم، علی حضرت بر بلوی رحمته استدعلید کی تمہیدال بیان بر مہا ہے قرآن کا مطالع علا وری ہے۔ فقیر قا دری ، كوهى جينے كى معلت دى جاتى ہے۔،

آج کی جست میں دیوبندی مسلک کے نم نیزوں سے میں طرف آن کہن جیا ہتا ہول کر مذکورہ بال کی بول کی عبار تول میں اگر بالفرض تم نے اسلام کا کوئی بہیوتلاش کرلیا ہے توجشم مروشن دل مننا دیکین سی حقیقت سے توقم ایک نمیس کر سکتے کران عبارات کا ایک رُخ ابا نت رسول میشتمل صروب بیش آتی با کوئی پہلوٹ ہوتا تو تا ویل کی طرورت بی کیول بیش آتی ب

بین فرآن کی برا بیت مے موجب گرا کاعِتُ سے نفظ بر فرون اس وجسے پا بندی عائد کی جا محتی نفظ بر فران کی بیانو کل پا بندی عائد کی جا محتی نفتی که اس نفظ میں گوشمن نِ رسول کے نیٹی ا ما نت کا کوئی بیانو کل مکنا نفانواسی فائون کی روشنی میں کیا اُن کن بوں بر پا بندی عائد نمیں کی جا مکنی کرجن کی عبارتوں میں ایانت رسول کا و فنے بیلومو جو دہسے ۔

لیکن با در کیجیئے کہ فرآن برصیح ابیان ہزیا ، صب یسول کی کچھی غیرت ہوتی اور خدا کی نوشنوری کا در بائے شوری خدا کی نوشنوری کا در بھی بایں وہی فر ہوتا آوا ؛ نت انگیز کت بول کوکی کا در بائے شوری نابود کر دباگ ہوتا ہوتا ہوں کہ جو اسلام میں بے چینیوں کی جرآگ سلگ رہی ہے وُ ہ بھی جائے ہوتا کہ خواتی اور حر بوگ ہے ابل عشق و محتیت کی مقور در میں بھی جائد بیانے کے قبل نہیں ہیں دوہ سروں بر بیٹے نے اور دارس بر جو کومت کرتے ، دراس طرح وہ لوگ علائے دین کا صحیح مفام حاصل کر لینے۔

### دسوی آیت کرمک

شان نُوُل \_\_\_\_ کتے ہیں کر سرکا را قد س ملی الشرعلیہ وسلم کے عہد مالک من فق اور ایک بیودی کے درمیان کھیت میں یا تی ٹبانے بید مرکز اس کے بعد تفاییوں بیر جبائل ایس من فق کا کھیت اس کے بعد تفاییوں بیروں بیروں کے بعد تفاییوں بیروں کے بعد تفاییوں بیروں بیروں کے بعد تفاییوں بیروں بیر

کاکن نفاکہ بینے میر کھیت میراب موے کا نتب تمہ سے کھیت میں بانی جانے دوں کا منافق کا اعرار تفاکہ بینے میں اپنے کھیت کومیراب کروں گاس کے بعد تمہ رے کھیت میں بانی جائے گا۔

جنا پنہ میں دی اور منافق دونوں ، پنامقد ممر ہے کر بارگاہ رسانت میں صفر ہوئے سرکار نے دونوں فریق کا گگ گگ بالاٹ نا نزاع کی تفصیل بیرون کور بی تھی کریتی میں دی کے سائنہ ہے بینا نج حضور نے میں دی کے حق میں فیصلہ سنا دیا ۔

بیردی فرجاں وننا داں وہاں سے اٹھااور باہر آگرمنافن سے کہاکہ اب ترمیر می سے تمہیں انکار نہ برگا منافق نے منہ لٹکائے بینیا نی برکل طوا بے جواب دیا کہ میں فیصانسلیم منہیں کڑا میرے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا تمہیں منظور موزو ہم ابت مفدمہ حفرت عربے باس سے علیب وہ میچے فیصد کریا گے بیمودی نے جواب دیا۔ تم جس سے بھی فیصلہ کراؤر سول خدا کا فیصلہ اپنی جگہ پر بجال رہے گا۔

پنی بنچر دونوں حضرت عمر فاروق مینی انتیانی عنہ کے دولت کدہ اقبال پر رہوئے۔

منا ننی نے مقدمہ کی تفصیل بنانے ہوئے اس بات کی بار بار تحرار کی کہ میں مسلان ہوں اور بر میمودی ہے۔مذہبی عناو کی وجرسے یہ مجھے نقصان مینیا ام جا بندہے منافق کا بیان نیمز موانے تو سردی عرف اتنا کیہ کرخا مونٹی ہوگیا۔ " برصیح ہے کہ میں میودی ہوں ا ور بر اسینے آ ب کو مسلمان کہنا ہے بھین مُن لیا جائے کہ مسلمان کہنا ہے بھین مُن لیا جائے کہ تو متعدد مر بر آ ب سے بار کر آباہے ، اس کا فیصلہ بینمبرا سام نے میرے می بین کرد بر بسید سیان ہوکر کت ہے کہ مجھے ن کا فیصلہ تسلیم شیس ہے ، بر اپنے نمانتی اس کی کو وقت دے کر آپ سے دسول خدا کے خلاف فیصلہ کرانے آباہے ، اب کہ اس کہ وقت درہے کہ حرفیصلہ جا بی کرد ہیں۔

یمودی کا یہ بیان شند فاروق اعظم کی اعجبیں مرخ ہوگئیں فرط حبول سے جہرہ المتن اللہ علی ما منفق سے مرف اتن دریا فت کیا کہ اسے بھرہ کی بات میجے ہے اسے من فق نے وقی زبان سے احتراف کیا کہ اسے بھر کی اسے بھر ایک مرند کی من فق بر لبغاوت کا جرم تا بت ہوگیا نے فاروق اعظم کی عدالت میں ایک مرند کی منزا کے بیلے اب کو نی لمح انتظار باقی نہیں تھا ۔اسی عالم قر وغضب میں اند زنیتر لیف سرائے بیلے اب کو نی لیک تعوار لائک دہی تنی گائی میں جھیکے کو وقت بر ابختے دولا ارسے ملکی ہوئے ایک تعوار لائک دولا ایک ہوئے ایک وقت بر ابختے من فق کی آئی تعین جھیک کررہ گئیں ۔

دی من وی اس سے بیلی وی ایک آئی منگر اسل م کا گئیں ہوا باغی ہے من منگر اسل م کا گئیں ہوا باغی ہے اور اس کے حق بیل عرک فیصلے کا مشکر اسل م کا گئیں ہوا باغی ہے اور اس کے حق بیل عرک فیصلے بر ہے کہ اس کا مرفلم کر دیا جائے ہے اور اس کے حق بیل عرک فیصلے بر ہے کہ اس کا مرفلم کر دیا جائے ہے ہوئے ایک بھی در میں من فق کے کا ممکر اس کا مرفلم کر دیا جائے ہے کے ایک بھی جوئے ایک بھی در میں من فق کے گا کھول ہوا بائی ہے کے ایک بھی جوئے ایک بھی در میں من فق کے گھول ہوا بائی ہے کے ایک بھی جوئے ایک بھی جوئے ایک بھی در میں من فق کے گھول ہوا بائی ہے کا میا من فیل کے گھول ہوئے ایک بھی در میں من فق کے گھول ہوئے ایک بھی جوئے ایک بھی در میں من فق کے گھول ہوئے ایک بھی در میں من فق کے گھول ہوئے ایک بھی در میں من فق کے گھول ہوئے ایک بھی در میں من فق کے گھول ہوئے ایک بھی در میں من فق کے گھول ہوئے ایک بھی در میں من فق کے گھول ہوئے ایک بھی در میں من فق کے گھول ہوئے کے گھول ہوئے گھول ہوئے

کے بیے ہ ش زم نی اور طفنڈی ہوگئ ۔ اس کے بعد مدیسے ہی المیہ بھونچال سا آگیا۔ بیضر بجلی کی طرح سارے شہر میں جیل گئی۔ جا روں طرف سے منافقین غول ورغول ووٹر بڑسے ۔ گلی گئی میں یہ شور بربا ہموگیا کہ حضرت عمرتے ایک سون کونس کر دیا۔ وشمنان اسلم کی بن آئی تنی ۔ اپنی حکمہ اصول نے برجی پروہائیڈہ و نشر وع کر دیا کہ اب کمٹ تو محد رضی کشد علیہ وسلم ، کے ساتھیوں کی الداري عرف مشركدن كانون جائمي تخيس ليكن اب نوومسلون تنبي ان كے وارسسے محفوظ مندي اي -

بات پینیخے ہے نیجے اُنز کا رسرکا رکی ہارگا ہ کستنیجی میں میں بیور نبوی کے عن میں سب اوگ جمع ہو گئے رصفرت نا روق عظم عنی الشرتعالیٰ عنہ کی طبعی ہورک غیرت متی کا نبور ابھی تک اُنز نبیس نتی ہ بھوں میں صاب عشق کا خمار بیسے ہوسئے حاضر ہرگا ہ ہوئے۔ مرکارنے ور ہافت فرما ہا۔

"کبوں عرا مدینے ہی بر کبیا ننورہے ہاکی تم نے کسی سان کو قبل کردیاہے؟ حذایات کے تعالم سے انجھیں جبیگ گئی تقییں ۔ دل کا عالم نے پروز رہمور ہا بھت برم جاناں میں بہنچ کوشن کی دنی موٹی جبنگاری بھٹرک ابھٹی تھی ۔ بیخودی کی حاست ہی کھڑے مورک حواب دیا ۔

عرک الواکسی مسئان کے نون سے مھی الودہ نہیں ہوگ ۔ ہیں نے ابسے عفی کوئی کیا ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہیں اس مے آبار اباتھا۔

ابی صفائی ہینیسے سے انحار کر کے بی جان کا رشتہ صلفہ اس مے ہے۔ نوف ہیں شہر پر اباتھا۔

جر بل بدیات کی گی اور زگر تی ۔ جانات عالم عبیب کی طرف سرکار کی توجی منعطف ہوگئی جر بل بدیات کی گراف ہیں تاروق الا ہی نے خدا نے دوالحیال کی گراف ہی حفرت روق الا ہی نے خدا نے دوالحیال کی گراف سے حفرت عرف روق الا ہی نے خدا نے دوالحیال کی گراف ہی جو اب جو الحیال کی گراف ہی ہوئے۔ اس کی دوالے اللا کی گراف ہی جو اب جو اللا ہو ہی جو اب جو اللا ہو تا ہوئی ہو اب جو اللا ہو تا ہو ہی جو اب جو اللہ ہو تا ہو تا

ڬٙڵڎڗڗؚڽڬ؇ؽٷٛڡڹؙۉڽڿؿۜؽ۠ػڴؚؠؙٷٷڣؽؠ؆ۺڿڗ ڔؽؽۿۿڰ۫ڰ؆ڿڰٷٷؽ؆ٛٳٛڹڡؙڛۿۮڂڗڲٳۺ؆ قَضَيْتَ وَيُسَيِّمُوا تَسْلِيْمًا ،

قىم ہے آب كے پر دردگار كى كر وہ اى وقت كم مسلمان بى نبيى ہو سكتے جب نك كدا ہيئے بھبگر وں بن وہ آب كوا پنا حكم نه مان بين اور بھرجب آب ان كا فينساد كرد ب قروہ اسپنے ويوں بين كى طرح كى فعلش نر محسوى كرب اور آپ كافيصلر كھيے ل سے تعليم كرليں لے

تشریح ایمی این این این موقع زول کی روشی بی مندرجه زیل امور کونتوب اجھی تشریح طرح والتی کرتی ہے ۔

ا۔ کلمہ اور اسلام کی نمائش کی کوئٹی بغاوت کی سزا سے نہیں بچ سکتی۔ مدنی تا جدار کی سرکارمیں ذری گٹ فی بھی کیک لئت اسلام کا وہ سارا استحقاق جیبین لیتی ہے جو کلمہ بڑا ہفتے کے بعد ساصل مؤتاہے۔

ما . بہیدائنی طور پر جولوگ اسلائ سے بے گا نہ بی اور تبخوں نے کہی ہمی اپنے آپ
کوکلم ٹینیدسے وابند نہیں کیا ہے ۔ ان کے وجود کوکسی نرکس حالت بیں بقیبت ا بردا شت کیا جو سکتا ہے سکن ا ہے اسلام کا اعلان کرد ہینے کے بعد جومنکر ہمو گئے یا ہینے آپ کومسلان کتنے ہوئے جنموں نے نبی مرسل کی شان میں تو بین آ میز روبیا خننیار کیا ۔ اُنہیں سرار معاف نہیں کیا جا ئے گا یاسل م کی زبان میں وہ مرتد ہیں۔

ان تغییرف زن و معالم الفریل میں کلبی مے طریق سے حفرت، مام الرصالح وابن عیاس فنی الشر عنرسے مروی ہے ہے

وقال جبریک ان عمر رضی الله عنه فرق بین الحق والباطر فسی الفاردق املام اینی جرای علیال و نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کر حفرت عریف الشر عنر نے حق وباطل میں، بناز کر دیا ہے ، اس ون سے آک کالف فارون رکھاگد، ان کای ل بالک ای دومت کی طرح ہے ہورگئے جان سے قریب ہوجانے کے بعد کی بیئے۔ دفاقے نے کی بیگانے کو تو گلے سکا باب سک ہے میکن ایسے کے مذیر کوئی تفوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔

انسان کی یہ مالکیر فطرت ہے۔ برخض کی زندگی میں اس طرح کی دو جارت میں فنرور مل سکتی ہیں۔ سکین ماتم برہے کہ فطرت کا یہ تقاضا انسان اجینے ایسے بی آونسلیم کرنہے سکین خدا اور رسول مے معاطعے میں فطرت کا بر تقاضا فرامونشس کردتیاہے۔

بیاس و عقل کی نظرت ہی زہمی کرجس فاروق اعظم نے بڑے بڑے کا فران ونیا کوزندگ کا حق دبار دبی فی رونی اعظم آج کلمنی است برگشنز موجانے والے مرتد کو ایک لمی می زندہ دیجھنا نہیں جیاستے تھے۔

سر ۔ اس آبت سے بہ سخیفت بھی واضح ہوگئی کر گفروار تداد کھیے تو حید ورسالت با مذہب، سائم سے تھلم کھلاانکار پر ہی شخصر نہیں ہے ۔ بیھی انکار ہی کے ہم عنی ہے کرفعدا کواپنے فعدا ، برسول کو اپنا رسول اور اس مام کواپنا سے ان کہتے ہوئے کہ کھی رُخ سے منصب رسالت کی تنقیص کردی جائے۔

اُن کی باکیزہ زندگی کا اگریے عباراً تکھوں سے مطالعد کیا جائے ترمزاروں واقعات ننہاوت دیں گے کر حبتیک وہ زندہ رہتے نبی کے قدموں کے بینچے ان کے دل بچھے مہے۔ دین وُدنیا کی ساری کا مرا نبول اور ارجمند فول کو اُ بھوں نے اپنے مبیکے والمن سے اس طرح با ندھا بھا کرکی گرد کا گھدتا نو بڑی بات ''دھیلی تک نہیں ہوئی۔

ا پہنے بیارے نبی ملی اللہ طبیع وسلم کی نوشنوری کے راستے ہیں اگرا بنا لا ملا بطبایجی کی برگزا نواں کی غیرت فتن کی نوارنے اُسے بھی معاف نہیں کیا۔ ان کی دوستی اوردشمنی کا محور بنی باکٹ میل اللہ علیہ وسلم کی مفدس بین فی براُ بھر تی بول مکیروں ، اور جہرہُ تا بال کی مسکر مہلول سے گرد بھینے گھومت مہنا تھا۔ ایمان کے اس تھا سے کے ساتھ ان کی زندگی کا بیر بیمیا ن

کیمی نہیں ٹرٹ سکاکہ ہونی کا ہے وہی ان کا ہے اور جو نبی کا نہیں ہے۔ اس کے ساخذاُن کا کوئی رہنند کبوں نہ وجودی آباہو۔

## گيارېويي آيت کرميز

ت ن ن ول منقول ہے کرایک موقع برسرکاروالا تبار کی خدمت بیں معاملہ رچھنوا ان نے دار ہو ہور سے احلام موجود سے کہ کہ معاملہ رچھنوا ان سے مشورہ فرمارہ سے تنے ۔ بات آگے بڑھی اور گفت گو کا سلسلہ دراز ہوگیا بیاں ان کے کردگار ان کے کردگار کا کہا ہے کہ کہا بیاں کو ایسے موقع بر بات کی رومی ان نرگوں کی مواز بلند ہوگئی ۔ فعا نے کردگار کو ایسے محبوب کی جن بیایت نامہ نازل فرمایا ۔ کے یہے فور بی بربایت نامہ نازل فرمایا ۔

ۗ يَا يُّهَا نَدُيْنَ امَنُوْ الاَكْرُوَعُوْ اَصْوَ تَكُمُ فَوْقَ مَنُوتِ النَّبِيّ وَلاَتُجُهُرُوْ الدِيالْقَوْلِ كَجُهْرِ بَعْضِكُمُ لِيَعْضِ مَا أَنْ تَحْبَطَ إِعْمَا لُكُوْ وَ اَنْتُوْ لاَ تَشْعُرُونَ ه

اے ایمان والو ابنی کی واز براینی آور کو بدند نم ہونے دو-اوران سے سی طرح میں گرفت گون کو جس طرح آلیں میں ایک دومرے سے کرنے ہو۔ ایسا نہ ہوکہ کیس تما ہے سار سے عمال اکارت بوجائیں اور تمیں خرک نہو

له حقرت ابن بن فلي رضى الشرعنه كجير او نجائي سننے سننے اس بيا او نبا بولئے سننے سنے اس بيا بولئے سننے سنے مجب برآبت مازل ہوئی ترانسی الخفات سل الشرعليه وسم كي خدمت بي عاضر ہونے كر جرأت ربو في يصند واكرم ملى الشرعليه وسم نے النبي بارگا و اقدم في الفير العثير صفحر أسمند والر

(نفيه طائير از شي سابقر)

ایعنی اے نہ بت! ایسانہ ہوگا نم فیریت سے بیستے ہو گے ۔ فیریت سے تبینی موت آئے گی اور میتنیوں میں سے ہو:

اسدا نفا برہی ہے کہ ابت بن تعین زمان صدیق الکر ضی اللہ تعالی عذبی حفرت خالد بن ولیدکی زیر قبادت کی جنگ بی شہید ہو گئے ورکسی نے ہے کان ہے جان است بن ایک میں بد کے بیاس کے اور کہا کہ فلال تعلی میرے منہ بد کے بیاس کے اور کہا کہ فلال تعلی میرے منہ بد کے بیاس کے ایس کی آرکہ اور کہا کہ فلال تعلی میرے ماس کے تعیمے بی ایک افری خیمہ ہے ماس کے تعیمے بی ایک بازی ہے ۔ اس کے تعیمے بی ایک بازی ہے ۔ اس کے تعیمے بی ایک بازی ہے ۔ اس کے ایک تعریف میں ایک بازی ہے ۔ اس کے تعیمے بی ایک بازی ہے ۔ اس کے ایک تعیم بی ایک بازی میں ایک بازی ہے ۔ اس کے تعیمے بی ایک بازی سے در موا سے درہ سے درہ اور میرے فلاں تعالی میں کو گھی آزاد کر میں اور میرے فلاں تعالی کو گھی آزاد کر میں اور میرے فلاں تعالی کو گھی آزاد کردی ۔ کو میں اور میرے فلاں تعالی کو گھی آزاد کردی ۔ کو میں کردی ۔

نزری این برسی کی بات برسی کہنی کی آواز برجن صحابہ کرام کی آواز ببند ہو ان بند ہو ان بند ہو ان کی بیاز مندی وعقیدت مندی کی قسم کھ ل کو استی تھی۔ حذیب سے حذیب سے معروفتی تنقیص نتان رساست کی بات وہ نواب بی تھی نہیں سوج سکنے سنتھ ۔ عالم بیداری کی نوبات ہی کیا ہے ؟

ا بینے محبوب کی رفعت شن کے بیے درامشیت اللی کا برا بہا) ملاحظہ فرما بینے کرائی بات تھی گوارانہیں ہے کہ بے حیالی بی تھی کا کل ڈرٹ کے نعاموں سے کوئی الیی بات صادر موجائے حجوملالت شان کے خلاف ہو۔

ورزفت کی عشق کا افدی اپنی علیه برسید دل نیاز مند کا حال بھی بھیا ہوائیس لیکن منصب کی شوکتوں کا اِس توکز، جی بھرگا محبوب سے نفاطب کے لیے جہاں انفاظ کی نوک بیک، وزنجیر کی نز کنوں پر نگاہ رکھن ضروری ہے وہاں آ و ز کا اولیجے بھی آزاد نہیں ہے بھیرآیت باں ہیں انداز بیان کا وہ نیور جس کی و پشت سے

الفيد ما تثيرا (سنى سايند)

ا س سے معلوم مواکد آنح فرن صلی اللہ عبیہ وعلم کولوگوں کے بارے میں زندگی موت خانتے اور جنتی وروز تی مونے کا میں وووز تی مونے کک کی بوری نیر ہے صلی اللہ تعلیہ وآلہ ویارک وسلم

اوربیکی معلوم مواکر شمیدزنده بین اوربیکی که وه دنبایی بونے والے حالات سے باخر بین اور بیکی کے فعال مت عنداللہ کے حق متی علی ۔ اگر ناخی بوتی اور میکی مقرت علی اللہ تعرف میں اللہ مقرت علی اللہ مقرت علی مار موقع و میں اللہ تعرف میں اللہ وحدے نام بوقی ۔ کرم اللہ وحدے نام بوقی ۔

نون سو کھ جاتا ہے۔ یہ ہے کہ انسان پی سرشت کے لحافاسے بے عیب و بے خطا منیں ہے طرن طرح کے معاصی کا وہ بار بارات کا ب کرتا ہے لیکن رحمت بروانی کا یہ احسان عام ہے کرکی بھی نے گناہ کے از کا ب سے وہ نیکیوں کے پھیے و فیرے کو بربا و نہیں کرتا ۔ کفر و نثرک کے ملا وہ بڑے سے بڑے بڑم کے بیے بی فانون ہے کہ مجرم نے کئی جم کا از کا یہ کو و نارک کے ملا وہ بڑے سے رڈے بڑم کے بیے بی فانون ہے کہ مجربی کا اپنی جگر پڑتا بت و بر قرار ہیں بیکن فیوب کی شان ہیں گنت فی آننا بڑا ہم ہے کہ مجھیلی کیمیوں کا ذخیرہ بھی ختم کرویا جاتا ہے۔

یرسون کی کلیجه کانپ جانا ہے کرمیوب باری کی جناب میں دواس آواز او کئی مجو
گئی تواس کی سزا هرف آئی ہی نہیں ہے کہ نامرُ اعمال میں ایک گناہ کا اندران کر سیا
جائے گا۔ بلک قرآن کتنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھپی نیکیاں بھی منے کردی جا بیل گی۔
اورعبادت واطاعت کا سال اندونی بھی مسنے کردیا جائے گا۔ اور سب سے بڑا غضیب
برکہ سط جانے والے کواس کی خرجی نہ ہوسکے گل کرعم بھیرکی نیکیوں کاخرمن کب لا اور
کیسے لٹا تیا مدن کے دن جی ہوئی خاکمتر جب سامنے آئے گی تب اجب نک محسوں ہوگا کہم
دیل سکھے۔

ور نخوت علم وادب کی ناریجی سے باہم نکل کر موجینے! حیب نی کے مصنور ذرا سی او نجی آو زکرنے سے بیر منزاملتی ہے قرحن لوگوں نے ان کی تنفیص شان کو ہی ابنا شفار بنا لیا ہے ان کی بر بادلیوں کا کون تصور کر سکتا ہے ؟

خدائی بدکت نیز آزارسے این مجرب کی اُمت کو محفوظ دکھے۔ وہن و زمبا کی تبائی کے بیائے ننبطان کے پاس اس سے زیا وہ نوفناک ورکوئی مبختیار نہیں کہ وہ توجید اللی کے نام بررسول عرف ش الشرعلیہ وسلم کی طرف سے ولول کا زُخ بھیر و تیاہے تولت ورسوائی کے اسی مرصلے سے جزنکے وہ نو وہی گزوج کا ہے۔ اس بیائے وہ اس بھیاہے وافعت ہے کہ کی والی و تون کس طرح کن واحدی تیا وی با ستی ہے۔

زوان کریم کی تو آبہ ہے گو بریٹی کی ٹی بی وہ کل کسی انسان کا نمیس بلکہ انسانوں کے خواک ہے۔ ان بیت کی روئت میں آسانی سے دریا فت کیا جا سکتا ہے کرجس مدنی معول کا اعزاز خدر نے ٹین کی درجے کا ہے توخدا کے بندوں کے تئیں کس کویم واعزاز کا وہ تنقی ہوگا۔ درا آنھیں بندر کے موجے توسمی اگر کسال خدا کی وات جرمح مسلی الشرطیبہ وسلم کا فات جو کی ۔ درا آنھیں بندر کے موجے توسمی اگر کسال خدا کی وات جرمح مسلی الشرطیبہ وسلم کا فات جو کھو اللہ علیہ معبود ہے مجود ہے آئی رنٹر کیا خشنوں کے با و جود وہ لینے مسلم کا فات برموں کا کشن ماطا فر مانا ہے کہ ایسے نا و ان بندول کو ان کے در بار کا وی سندی کھوا ہے ہوئے میں کسرنتان نظر تی ہوئے میں کسرنتان نظر تی ہے۔

### بار بول آیت روید

نشانِ نوول کے دروازے بر بہنیا ہوں دور کے دروازے بر بہنیا ۔ وہ بست دور دراز
کے بیک فیلیے سے آیا ہو تھا ۔ رسول لٹرسل الٹر عیبہ وسلم کے دست تن پرست

یرمٹنرٹ بر سدم ہونے کا ضطرا ب شق بیاں کک کھینچ لایا نشا۔
جن اونظوں پر وہ سو ۔ مختے ہنیں مجھا بھی نہ پائے نے مختے کروہی سے کھڑے کھڑے ور با فت کیا ۔

رونی آخرالزماں اس وقت کهال ملیں گے ؟ اوگوں نے جواب وہا ۔ وہ اپنے کا نتائہ کے مت میں ارم فرما رہے ہول گئے ۔ لیں آن سنن تفاکہ ہے ابی شوق میں وہی سے بیجے کو دیڑے اور سرکا دے ور سرکا دے دولت سرائے عزت پر کھڑے موکر آواز دنی شروع کیا۔ اللہ کی آواز پر حضور کی بنید اکھے گئے ۔ با ہر تنشر لعینہ لائے اور اُنہیں دولت ایمان سے قیض یاب کیا۔

ابھی اس مفل نورسے کے بھے بھی زینے کر حضرت جبر بل ایمن علبالفلوۃ والسلام خدائے زوالیلال کی طرف سے آیت کر بمیرے کرنہ: ل موسے -

آیت کامفنمون براستے کے بعد انکل بیا محسوس مزاجے کہ سطان کا ناہیے اپنے رسابان کا ناہیے اپنے رسابان کا ناہیے اپنے رسابا کے دربار میں حاصری کے آواب مکھانے کے لیے اپنی رسابا کے ان مال کیا جعے ۔ " دا ب مکھانے کے لیے اپنی رسابا کے دربار میں حاصری کیا جعے ۔

ٳۛۜؾٙ۩ۜ۫ڹڹؽؙؽؙۮؙۮڬڰڡؚؽڎٙ؆ٵؚڷڂڿڔٳڿٵڬۼٛۯۿۿ؆ ؿۼۊڵۮۣڽ؋ڎڹۮٵػۿؙڂڝٙؽۯۮٳڝٙؾٚؾٚڂۯڿڔؽؽۿۣڂڬؽ ڂؽڗؙڵؿٞۮڎٳۺڰۼٙڟؙۯڴڗؘڿؽڲ۠ڂ

محبوب : جوارگ کروں کے بام کھڑے موکرا کب کو آ واز وسے نہیں ہوں ان میں زیادہ ترا یہے میں جوامنصب نبوت کے آ دیے سے ، کا بلد بی ۔

ک ان کریے نفل اس بیلے فردیا کہ اُنھوں نے منصب نبوت سے شایان شان حس اوب کا منطا ہر و زکیا کے عقل حس اوب کی مفتقی ہے جب کر بھینا وی میں ہے :

اذالعقال يقتفني حسن الادب

(نفيربيفاوي چم مياد)

فراُن کی اس اُ بت سے معلوم ہواکہ ہے اوسے عقل بخرا سے النذ علی، ولیو بند سنے حضوصلی الشرعلیہ وسم کی شن ن میں ہے اوشیعوں سنے صحوصلی الشرعلیہ وسم کی شن ن میں ہے اونی کا مقل مبرہ کرکے اپنی بے عقلی پرمہر نتیت کردی ہے ، اللذ ولیو بندلول او نتیعول کو اپنیا پرمنیوا مانے وال بھی بڑا ہی ہے عقل انسان ہے (فقیر فاوی چنوی)

اگروہ مبرے سابقہ آپ کی نشریف آوری کا نتف رکستے تو ہر ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور در چرنکواس ناوائی کا ارتکاب نیڈ نیشوق کی دارنگی میں ن سے مو ہے اسٹر بخشنے والا مہر بان ہے البی جمنوں سے وہ انہیں معادت کرد ہے گا) ۔ (البیرات)

است نا بین کا در از اکت ملاحظ فرما ہے۔ بنی کا منصی قرافیہ ہے کہ المتراکی اوہ اور کا برستار بنائے نظام ہے کہ جولوگ کا برصتار بنائے نظام ہے کہ جولوگ کا برصلا کا انتیاقی نے کر بینی برکی چوکھ کے اس کے بیانی ایک الیے فرق کے ایسے ہوئی کے بیانی کا محتوب نبوت سے بھی ہے ۔ اس کے بیانی کی جورہ اواز ہے دہانی کے بیانی کی محتوب نبوت سے بھی ہے ۔ اس کے بیانی اس کے باوجود دہوں دہانی کو در گارئے نئی یہ کام محبوب کے نواب نیاز سے زبادہ ایم منیں ہوسکنا ردونوں جمال کا جین جس کی روائی نوی کی دونوں سے والبتہ ہے ۔ اس کے آرام میں ضل اوا اپنے کے معنی سوااس کے ورکیا ہیں کہ بیری کا کن منت کی سانس کو جینے دیا جائے ۔ محبوب کو بیانی کا نمین جس کی آراد ہو جینے کی اُن حدود سے کو گی جو در وائی نوی کی بیان عدود سے کو گی جو در وائی نوی کی بیان عدود سے کو گی جو در وائی نوی کی بیان عدود سے کو گی جو در کر بائے جہاں تقبیمی نتان کا نشہ ہونے گئے۔

عرب کا فررہ نو زمنہیں ، پنے سپلو میں ، بٹی لیتیا ہے تراس احسان ہے یا بال کانگر اواکروکدا کیک بگر نورسے خاکسا رول کا رُشتہ ہی کیا ؟ اور ایک ملمح کے لیے تھی اسے ٹر بھولوکر وہ روسے نرمین کا بیغمبر ہی نہیں ہے ۔ خدنے دوالحلال کا مجبوب بھی ہیں ۔ ان کی بارگا ہے ہی ن باش شیر اور سکھیں .

# تبرهوي أيت كرمية

شان نوول \_\_\_ سينے كمن فقين كا نزروا ب يجھيے اور ق مي بڑھ بيك بين كه وه رسول مجنبي صلى الته عليه وسمّ كى عرف سے اپنے ولول بيس كبيا بغفى وعنادر كھنے تھے اوراً وبرسے اسل كالبادہ اور هركمسلانوں كوكس طرح دھو کہ دیتے تھے۔نماز بہنج گانہ میں تھی حاضر ہونے اور مجابدین کے لٹکڑ میں بھی نٹر کیب ربنے تھے۔ دین کے معاطع میں ان کی بدوونی پالیے حرف اس بیے تھی کرمسلان انھیں اپنا سمجهيل اوركفا رومنركين كے خلاف توخفين فيرے نبار كنے حانے بي وواہمين معلوم بوجایاکی کیونکواورسے وہ اسلام اورسلانوں سے دوستی کا دم عفر نے تھے اور اندرسے وشمنان اکس کے ماتھان کا تحفید سازباز تھا۔ اننی من نفین کے ساتھ البرعام فائق ام کے ایک انھا ہی کا بہت گلاتعتی تھا يغزوه نخدق تك سراطاني مين وشمنول كي طرف سے نبي اكر مسل الشرعليه وسلم كے ساتھ رام بيكار دار حيب غزوه فندق مي كفار ومشركين كو تكست بولني تووه ملك ثنام كى طرف بيماك كيار اوروبال سے اس نے مدینہ کے منافقین كو كىلا بھيجا كہ حب المصنان مين بيجوط بنين وال جائے كا بينياسل كاعكرى مافت كم ورنيس موسكے كا . اس بیے م لوگ مدینہ میں ایک علیجدہ محدثعمر کروا و بہتم براٹ لام کے خلاف لخربي ساز نشوں كے بليے اُسے ابك محفوظ الوے كے تور براستعمال كرومسجدكى وجرسے مسلانوں کے بیے اس شبھے کی کنواٹ وجھی نہیں ۔ ہے گی کرنم لوگ ان کی جماعتی فرن نورنے کے یے کوئی خقیدم کرز بنارسے بومسلانوں میں بھوط والنے اوراُن کی قرت جہا دکو ہارہ بارہ کرنے کے بیے اس سے بہتراورکوئی جیارینیں سے کنمازکے

کین بخیر الوعام ف سن کے مشورے پر مرسینے کے من نقبین نے قیا ام کے محتے

میں کیچلے سے الیک سعد کی بنیا در کھ دی جب مسجد بن کرنیار ہوگئ تو من فقبین کے جند
مرغنے حصور نبی کریم میں الٹر مدیدوستم کی خدمت بی حاحر ہوئے اور نما بیت ادب کے
سابھ عرض کی کرم میں الٹر مدیدوستم کی خدمت کا فی فاصلے بہتے اس بیے ہم لوگول نے
ابینے محتے کے لوڑھوں اور معذور لوگوں کے بیسے قریب ہی ہیں ایک متجد کی تعبر کر لی ہے۔
اماری اور نمام نماز بوں کی دلی نوا مبنی بیسے کر محفورا کی مسجد بین تشر لھیت سے مہاری تمازی
دوگار نہا ھے کر اس کا افتانیاح فرما دیں تاکہ آپ سے قدموں کی برکت سے ہماری تمازی
ضوا کے دریا میں درج فیول کر بینے جائیں۔

ان کا بیرمعروضہ نو مرف و کھا وے کا تھا ورنہ دراصل ان کی نبیت بیرتھی کرجب حضوراً کرمسی میں نماز بڑھ لیس گئے تو اسے کئند قبول عاصل مبوعائے گئی اور عام مسلمانوں کو کھی اس مرکز میں اُنے سے کوئی غذر نہ مبوکا۔

حضور نے جواب ہیں ارتنا و رہا یا کہ میں توالیمی نبوک کے سفر پرجا رہا ہموں ہو روم کی سرحد پروا قع ہے و ہاں میب ئیوں کے ساتھ ایک بہت برطامعوکد درمین ہے، جب میں وہاں سے والیں آوُں گا تو انت والنّہ فنماری محید میں علیوں گا۔ جب حضور اکم بیدہ کم ملی ، نشر علیہ دستم دو مجینے پرغز وہ تبوک کی دیم سے والیں لوٹے اور مدینہ متورہ کے فریب پنیجے تو صرت جر بل ایمن علبات کی برایت کرمیے کونازل ہوئے۔

وروہ موں جنہوں نے ایک جد بنا کہ جد بنا کہ جد بنا کہ ہے کا کہ

وروہ موں جنہوں نے ایک جد بنا کہ جد بنا کہ جد بنا کہ جہ بنا کہ ہے کا کہ حکارت کا گھڑے کہ کا اور کا کہ کا موں کو مربینی میں اور وہ اس سے گفر

قرائے صاحکا الیمن کے اکرت اللہ ورشوں اور میں جا بہ کہ بالی کا ہو بنا کہ اور اللہ اور ایک کو اسطے اسے کمین گاہ بنا میں جو بہلے

ایک المحکم کے دو تعمل کے دو موں سے اور اللہ کو ایمن کے دو کہ بنا کہ معمود اور اللہ کو ایمن کے دو کھوٹے بنیں سے اور اللہ کو ایمن کے دو کھوٹے بنیں سے اور اللہ کو ایمن ویمن کے دو کھوٹے بنیں سے اور اللہ کو ایمن کے دو کھوٹے بنیں ہے اور اللہ کو ایمن کے دو کھوٹے بنیں ہے اور اللہ کو ایمن کے دو کھوٹے بنیں ہے اور اللہ کو ایمن کے دو کھوٹے بنیں ہے اور اللہ کو ایمن کے دو کھوٹے بنیں ہے اور اللہ کو ایمن کی کے دو کھوٹے بنیں آ ہے ہم کو ان کی محمود بنی بنی کہ کو دو کھوٹے بنیں آ ہے ہم کو ان کی محمود بنی بنی کہ کو دو کھوٹے بنیں آ ہے ہم کو ان کی محمود بنی بنی کہ کو دو کھوٹے بنیں آ ہے ہم کو ان کی محمود بنی بنی کو دو کھوٹے بنیں آ ہے ہم کو دان کی محمود بنی بنی کو دو کھوٹے بنیں آ ہے ہم کو دان کی محمود بنی بنی کو دو کھوٹے بنیں آ ہے ہم کو دان کی محمود بنی بنی کو دو کھوٹے بنی آ ہے ہم کو دان کی محمود بنی بنی بنی کو دو کھوٹے بنیں آ ہے ہم کو دان کی محمود بنی بنی کو دو کھوٹے بنی آ ہے ہم کو دان کی محمود بنی بنی بنی کو دو کھوٹے بنی آ ہے ہم کو دان کی محمود بنی بنی بنی بنی کی دو کھوٹے بنی آ ہے ہم کو دو کھوٹے بنی آ ہے ہم کو دو کھوٹے بنی آ ہے ہم کو دو کھوٹے بنی کے دو کھوٹے بنی کو دو کھوٹے بنی کے دو کھوٹے بنی کے دو کھوٹے بنی کو دو کھوٹے بنی کے دو کھوٹے بنی کو دو کھوٹے بنی کے دو کھوٹے بنی کے دو کھوٹے بنی کو دو کھوٹے بنی کے دو کھوٹے بنی کو دو کھوٹے بنی کو دو کھوٹے کو دو کھوٹے کے دو کھوٹے کی کو دو کھوٹے کو دو کھوٹے کے دو کھوٹے کی کو دو کھوٹے کے دو کھوٹے کی کو دو کھوٹے کی کو دو کھوٹے کی ک

اس آبت کربمه کے نزول کے نید صفور بکیر نورستی الله علیه وستم جب مد بنه متوره بیس رونن افروز ہوئے نرا بینے دوسی بی حفرت مالک ابن وخشم اور حفرت معن ابن عدی عجابی نی کرحکم دبا کہ وہ مسجد ضرار ہے اُسے حاکر گرا دوا ور حبلا دو۔ (حر لہ کے بیے دیجھئے تفیہ درمننور اور وفای الوفای

اس این کے بہت سامے مقائق آب پرروشن موں گے۔

وابیان کے بہت سامے مقائق آب پرروشن موں گے۔

را) سبے بیلی بات تو آب بریہ منکشف ہوگ کرنی کی طرف سنے سلانول کو بیٹھیڈ

بنا نے کے بیے من فقیل کھلی می نفت کا راست نہیں ، ختبا کرتے بلکہ نی زاور

اصلاح کے نام پر ہے ویں بنانے کی مہم جبلا ننے ہیں ، اور وہاں

سے دبن کے نام پر ہے وین بنانے کی مہم جبلا ننے ہیں ، اور وہاں

سے دبن کے نام پر ہے وین بنانے کی مہم جبلا ننے ہیں ، اور وہاں

سے دبن کے نام پر ہے وین بنانے کی مہم جبلا ننے ہیں ، اور وہاں

دین ، ووری کا خت سے معادم موگی کہ وہ گئے بندوں اس کا اظامار نہیں کرنے کم

کہ نبی رحمت صتی انتر ملیہ وسلم کی طرف سے مسل نوں کو برعقیدہ بنا 'اان کے نبلیغی مشن کا مفصد ہے بلک نسیس کھا کھا کروہ نقین ولاتے ہیں کہ جارا مفصد هرف میں نو کی اصلاح ہے۔

کاصلاعہے۔ رمی تیمری بات بینعلوم ہوگی کرنبی کی عظمت کو مجروح کینے وال کوئی منتہور اِغی خرور ان کی کیشت ہرہے اور مسلمانوں ہیں اس کی ایمان سوز تعلیمات بھیل نے کے بیے وہ محبروں کو کمین گا موں اور چھا ڈنبوں کے طور برا شنعی ل کرتنے ہیں ۔

(۷) چرتھی ؛ ت یمعلوم برگی کرمجدول میں تبینی مرکز کے قبام سے ان کا بنیا دی تفقد معلمانوں میں عقیدے کی تفریق بیدا کرکے ان کے درمیان پیچوٹ ڈالنا ہے۔

۵۰ بنیخوی بات یم علم موگ کر الترک زدیک نه ان کی معجد معجد سے اور زان کی معجد معجد سے اور زان کی مفار ، نماز اگر البیا مو ، آر التر تعالی مرگز البینے بینی کرکو و بال میانے سے تعمیل روکنا اور نه بینی بینی راس کو منہ مرکز کے اور حمل نے کا حکم دیتے ۔

الا) چھٹی این برمعلوم ہوگ کرمسجد اور نمازے ، م برمسمانوں کو ہرگر وصوکا بند کھانا جہا بیٹے کیونکر حب ان کی مسجد میں جانے سے خدانے اپنے پیٹمبر کوروک دیا تو اہل ایمان کوان کی مس رسول وظمٰن کخر کیے میں شامل ہونا کیونکر درست ہوگا جس کی تحمیل کے بیے الحفول نے مسجد بنائی ۔

ا، سازی بات برمعلوم ہوگی کہ جہاں بھی نبی کی بغاوت کے بینے کوئی مرکز فائم ہو جیا ہے فائم کرنے والے نام کے مسلان ہی کبوں مذہوں ، وفا وار اُمّت برن زم ہے کہ وہ پوری فوّت کے ساتھ ان کی مخالفت کری اوران کے نا پاک منفصد کو بے نقاب کرے مس نوں وان کے مشرسے بیا میگ ۔

ان ساری تفصیدات کے بعد مجھے معالر سے مرت آنا کہنا ہے کہ اس آیت کرمیر کی روشنی میں نب بت بوشمندی کے سائفذوہ اُن تبلیغی مراکز کا جائز ہیں جو کام یہ ونماز ے نام برائ محدوں میں جن نے جارہے ہیں ۔ تیفیں مرف باہر ہی سے نہیں اندرسے ہی ا وکھیں۔ ای 'رخ سے ہی دیکھیں کائن شہور گٹ خول کے جہرے ان کے بیٹے پیمی ہیں۔ بیشا نبوں پر مرف سجدوں کا واغ ہی نہ وکھیں کہ یہ نشان منا نقین کی پیشانی پر بھی نقا بلکہ بیھی وکھیں کہنے صلی انڈر علیہ وسلم کی عرف سے ان کے ولوں کا کیا صال ہے ؟

بہمی معدم کرب کہ جانے والے حبیوں میں جانے وقت تعظیم رسول اور عفیدت اولیا،
کا جو جذریہ اسپے سا فقرے کر گئے تقے وہ را سنے میں کہاں لٹے گیا ۔ اُن آبادلیوں کر جی
دیجھیں کہ جہال ان کے بہنچنے سے بہلے و بنی اثنا و تقاران کے بہنچنے کے بعدو ہا مُسُل اُوں
میں مجھی مط کیوں پر ملکی ۔

اس کے بعد فیصلہ کریں کدان حالات میں فرآن کی ہے آیت کر ممیم سے اوراً بیسے کی کہتی ہے۔ کی کہتی ہے اوراً بیسے کی کہتی ہے جب خاص عہد سالت میں کنزونف آل کا آن برطاح ال رج یا جا سکت ہے۔ اوراً جے کے دور فریب کا کیا اچ تھن المخدا عاری شفا طنت قریائے۔



#### سبب تالیت

پھیلے دنوں حضور حبان نور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے انگار برمشتمل ما بنا مرآ سنانہ دبلی میں ایک نہایت ول آزار مضمون شائع ہوا نفا جس کے جواب میں عدد مرار شدا نفا دری صاحب نے فلم اُنٹ یا اورا بل ایمان کا کلیج بھنڈ اکر دہا۔ ورق اُلیٹے اوراً ب بھی ایمان کے طبووں سے اپنی آئی جیب شاداب کیجئے۔

#### المحالة والماكات

كَكُمُدُنتُهِ رَبِّ لْعَلَمِيْنَ هُ وَمَصَّلُوهُ وَلَسَّلَا مُرْسَلِيْنَ هُ وَمَصَّلُوهُ وَلَسَّلَا مُرْسَلِيْنَ وَعَلَى الْمُوصَّدِبِ الْجُمَعِيْنَ عَلَيْنَ وَعَلَى الْمُوصَّدِبِ الْجُمَعِيْنَ عَلَيْنَ وَعَلَى الْمُوصَّدِبِ الْجُمَعِيْنَ عَلَيْنَ وَعَلَى الْمُوصَّدِبِ الْجُمَعِيْنَ عَلَيْنَ وَعَلَى الْمُوصَالِقِي وَصَحَبِ الْجُمَعِيْنَ عَلَيْنَ وَعَلَى اللّهِ وَصَحَبِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سب سے بیدے اس عاد نے برمیں اپنے ولی رکج وغم کا انہاں ارکا ہوں کہ است نا زوہی کو مام طور برارک نسونیا نے کرم کے مسک کا ترجیان جھنے سنے ۔

سکن مئی سات نہ کے شارہ بن ایک منمون بڑھنے کے بعد جس کی مٹرتی برہے کم اسک کا ترجیا ف جھنے سنے ۔

"کیا حضور غیب وال فے با ہرطرف برمحسوں کیا جانے مگاہے کہ استا نر اب سے حوا نہیا وروپ وروپ ورصوفیائے کوام کی بڑگا ہو اب اس کیم بہ کی نما نمدگی کر رہا ہے جوا نہیا وروپ وروپ ورصوفیائے کوام کی بڑگا ہو بین نہایت گنت فائد ویس کے کہ است بیان منہیں ہے بیکہ نموڈ مضمون میں بیار مانہ و بہتری بارمانہ و بہتری کی بھر لورٹ کی کی کرتا ہے ۔

و بہتریت کی بھر لورٹ کی می کرتا ہے ۔

انصاف ودبانت کے ساتھ اللہ بڑرساجیہ کے ای مقتمون کا تنقیدی حار والیا حامے نو یہ دعوی العہم کا تشمس ہو حاشے گاکہ وہ محضور حیان نوسلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم کو نبیب وال نہیں مجھنیں اور دہنی عور بروہ دلومیت دی مکتب فکرے اس درجیہ قریب ہوگئی جب کہ ایک رعام غیب سے لے کرا نداز استدل ل کے ولیمیت کا نداز استدل ل کے ولیمیت کا نداز استدل ل کے ولیمیت کا کی ساری حصوصیات کی موں نے ابنیا کی جس

سی انتیس با دول نا تیا بنا بول کرانت لائی مساکل کی فیرست بین هرف شلر علم غیب بی نهیس ہے جس برانهوں نے بحث کا دروازہ کھولا ہے . مبکرعرس، فالخو، جا در بوشی، میلاد و قبیام و بغیرہ ، وہ سارے مسائل بھی جم جن کی صلت وحرمت اور حدیدہ مرحوان میں مال میں تین اور مت کی علم غیر ہے ۔ کر ورمیان واضح اختلافات بی ، اورجس طرا الل سنت کے بیس ہواڑے دلائل میں اسی طرح منکری علی اسس بات کے دعو بدار میں کہ ان کے باس عبی ان امور کے بدعت و تا جا کرتے ہوئے بہر دلائل موجود ہیں -

ان ص ان سن میں اب بین هنمون نکا رصاحیہ سے پو بھینا جو سن ابنی بول کریس جند بنہ مختف کے انکار میں مختف کا دروازہ کھول ہے ۔ کبرای فرائ دن کے ساتھ وہ اس امر کی تحقیق کے بیسے بحث کا دروازہ کھول ہے ۔ کبرای فرائ دن کے ساتھ وہ اس امر کی تحقیق کے بیسے بھی بحث کا دروازہ کھولنا لیسٹ در کی کہ این الائمنٹ سرج معرفت حضرت بنی کی کہ این الائمنٹ سرج معرفت حضرت بنی کی کہ این الائمنٹ سرج معمولات جو اُن کی سربری بین مرانجام بایانے میں ازروٹے کناب وسندن جائز ہیں با نہیں ؟

یں مُرانجام بانے ہی ازروٹے کتاب و سنت جائز ہیں بالہیں ؛ میرا ا بنا نعبال ہے کہ ثنا ید وہ اس کے بیسے تبار نہ ہوں گا کیونجہ روا بات

ومعمول ت کے ہواڑ کے سلے میں مشکوک فوہن ہے کر وہ ہر گز درگا ہی مراحم کے :

وانفن انجام نهيس دريستين-

بیں بیتین کی بوری قوت کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ طبخ بیب رسول کے مشکے میں بیتین کی بوری قوت کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ طبخ بیب رسول کے مشکے میں مقبوت کا دہن نفاد کا ایکا رہمی کرتی ہیں اور دور مری طرف ای مشارے میں اس مقرعہ کو نفت نشر عب کا عنوان تھی بناتی ہیں کہ:

" جب کوئی مقبیبت آتی ہے آق کو ٹیر ہو باتی ہے ؟

" جب کوئی مقبیبت آتی ہے آق کو ٹیر ہو باتی ہے ؟

سوال بہسے کرجب آفا کوعلم غیب ہی نہیں ہے تو ٹمفیدیت کی خبر انفید کینوکر ہوجاتی ہے۔ اوراس شارے مے صلت پر بارگا ہ رسانت میں شاعرا سنا نہ کا بہتراج عفیدت بھی بیش کرتی ہیں۔ ج آب برروش شهروالا مي حالات جمال!

اب بربات ترمضمون کارصاحیہ بی کے سوجنے کی ہے کہی رسول بربعدوسال مجی مائے جہان کے حالات روشن ہی وہ ٹودا بی زندگی میں ابنی رفیقہ حیات کے حالات سے کیونکر بے خرتھا ۔ جیکر مقمون کارها جدنے اسینے اس مقمون میں نمایت شدو مدے ساتھ اس بان کا دعویٰ کیا ہے کہ حضور کو اگر علم غیب بونا نو حضرت عاكننه صديقه فنى التدنعالى عنها كے سيسے مي حضور وي كا انتظار كبوں كرنے ان كے معنمون كا تنقيدى جائر: وتو ميں بعد كولوں كا في الحال مجھے هنمون كارصامير سے مون اتنا عرفی کرنا ہے کہ وہ دیا نت داری کے ساتھ فیصلہ کریں کروہ کس کیمیہ میں رہنا میا بنتی میں ؟ اگرمت کرین علم غیب کے کیمیب میں اُنہوں نے اپنے لیے طرب ندكرى ب نوشون سے وہ و باں جا سكتى بىل بيان بيز كننه وہ ذہن نشن فرما لیں کو عقیدے کی تبدیلی کا ان کی اپنی کمی زندگی بر توکوئی از نہیں بڑ سکتا لیکن کھی مدسی اور روحانی مِش کی سریا ہی کے بیے دہنی طور برای نفی فکرے ساتھ ہم آ مگی خردری ہے جس نظام فکر کی وہ مشن ما مندگی کرنا ہے۔ اس بیعے مخالف کیمیب می قدم ر کھنے سے بیلے اصولی طور بڑا نہیں بدن سی چیزوں سے دست برداری کا اعسالان

منال کے طور پر درگاہ نٹر بھیت ہیں ہونے والے عرب کے مراسم ومعمولات کی ادائیگی' مزادمبارک پردعائے حاجت منداں اور آستا نرکے ٹائٹل بہتج پراولیا الشر کی گئے ریکات کا علم دار والاعنوان ان میں سے کوئی چیز بھی الیی نہیں ہے حس کا بہوند منی لف کیم ہے کے سابھ حوال جا سکتا ہو۔

مضمون نگاری نظر میں زندگی کے اصوبوں کی اگر کوئی فدروقیمت سے تو اُنہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں سے کہ کوئی تھی منفول اومی وومتی الصوبوں کے ساتھ نیا ہنیں کرسکتا۔ اسے سرحال ایک طرف ہونا ہوگا۔ اوھر یا اُوھرا۔! صوفیائے کوام کے مشرب میں قطعاً اس کی گنج کُش نہیں ہے کہ

شيخ هي توش مي شيطان هي ارافي نربو

اوراگر ما دی مفا دایجی بیش نظامهنون نکارها حبران می سے کسی چیزے بھی دمت برار بونے کے بیے نیارنسی بن نوائفیں سب سیسے سوفیائے کام کے اُکس مسلك مے ساتھ اپنی نیرمشروط وفاواری كا اعلان كرنا ہو گاجس كا زهمان نينے ک وہ وجوے دار ہیں۔ اور اس کے بنتے میں اب ان کے بلے فروری بوگا کر کسی بھی منع بی اپنے طور پر کوئی اے تنام کر بینے کے بجائے وہ آگا برا تمت. ساهت صالحین اور ائم مون و کی طرف رتوع فرمایش کیونکر عقیدے کا کوئی مسلم مجی ایانیں ہے جے ہارے بزگل نے کتاب دکتت اور فیائ اجماع کی روشی میں واضع اور منبع ز كرديا بور باقى رہے وہ لوگ جو بما رسے معا شرے ميں ایک تورزو بودے کوح برآمد ہو گئے میں اور ہمارے متند ماضی سے کالم انیا ایک الگ نفهاک و تودر کھتے ہیں ۔ اُنتیں نہ بزرگان دین کی امنا بت رائے براعتما دہے اور نہ اُن کے دلوں میں صوفیائے کام کی روا بذت کے احترام کا كونى جدبرے و و لوگ آزادى رائے اور ملحدانه فكركى بيداوار بى مرمئے ميں تنکوک وستبهان کا ذمینی ماحول سیدا کرے ساوہ لوح عوام کو گمراہ کرنا ان کا بنیادی

منمون کا رص حبرای نبکوہ برآ زردہ نہ ہموں توعرض کروں گاکراننیں علم غیب
رسول کے بائے میں اگر کوئی شُریخا تو انکار ہیں دائے قائم کر لینے کے بجائے
اُنسیں جا سینے تھاکہ وہ ایک نیازمندسا کی طرح علمائے حق کی طرف رجوع
کرے اپنے شکوک وسٹ بھات کا ازالہ کر لینیس میں اُنسیں آنا ہے خرمنیں جانا

که وه مسان در کے مختلف مکا نب نکران کے نتیخصات، ورا ختلافات کے ایمنظر
سے واقعت تنہیں ہیں
امتیارسے کون ان کا ابنا ہے اور کون ہے گانہ بی نیکن نہ جانے کس جند ہے کہ ظرکیہ
براجیا نک اس منلے ہیں امنوں نے ایک فرانی می لفت کا رویدا ختیا رکر لیا اور حدیث
کا اُردوز جمہ سامنے رکھ کرمفت کے خیز فنم کی فیاس آرٹیوں بڑا ترا ئین ۔
قار ٹین کرام اُٹ کی لے خیاد قیاس آرٹی کا ایک ایم ن سوز نمونہ ملا خطبہ
فرمائی بخر برفرمائی ہیں :

"جب الهائ المومنين حفرت ما كنته صديقة رضى التُدتمال عنها ير الزام لكا بالبي نفا اور بهارے حفرت محد مصطفى سلى التُرماية ولم مسلس ايك ماه كن حفرت ماكنته سے الان رہے تھے داگرب مالم الغيب بوت توجير النبي حفرت ماكنته كى باكنر كى برشك كيول بوائ راائنا فرمانا)

کن غظوں میں اس دل آزار نخر برے خدف بن ابنے کرب کا اطہار کروں کر مضمون نگارصا سے رنے علم غیب کے انکار میں دلبل بین کرنے کے بجائے بہتا ن خراشی کا مذموم الزام بنے سرے سے سے ایک نہیں دو، دو۔ اور وہ کھی ا بینے واجب الاحترام نبی کی ذات برجس کا وہ کلمہ پڑھتی ہیں۔

ببل ببتان آوا ننوں نے بنزاشاہے کہ حضورا کر م صلی الشر ملیہ وسلم مسلسل ایک مبتد ما فائک حضورا کر م صلی الشر ملیہ وسلم کم مسلسل ایک ما فائک حضور سلم کو معا ذائلہ حضرت سا کُنٹر وفنی الشر تعالیٰ عنها کی با کیزگی پر منگاری انتہ مسلم کو معا ذائلہ حضرت سا کُنٹر وفنی الشر تعالیٰ عنها کی با کیزگی پر منگاری انتہ منتہا

اكب طرف مفنون كارص حيركا مبلغ علم مل حظه فرماييم كدانبيرع في زبان

ك التي يقى وافغيت تنبس بي كروه واحدادر تمع كافرق سمجيسين أمهات أم كل جے ہے جس کا اطاق ایک عورت برمنیں سوسک الیکن ای دملمی کے نتیجے میں أبفول نے بجائے مم المرمنین کے حفرت مائنٹر صدیقے صفی التدنعالی عنها کو اتمات المومنين كهد دباب وردوم ي طرف كنا فانزومن كي برجبارت ب كوامفون نے قباس فاسد کے ذریعہ نی باک سل اللہ علیہ وسم کی طرف الیما بانت آمیز بانیں منسوب كردى مي جن كى كى حديث مي تعبي فعراحت ننبي منتى اور حن كے تنعلق سوا اس کے اور کچھنیں کما جا سکنا کہ بیصرف ان سے غلط اندنش زمین کی بیدا وارہے۔ ان کی افرا بردازی کے توت کے بیے الگ سے مجھے کھید بیش کرنے کی فرورن ننبس ہے کیونکم وصوفر نے اپنے دعوے کے نبوت میں ایک طویل حدبن كا أردة زهم مي ابي مضمون مين نقل كباس - الرجيه الحفول نے كوكى حوالم نہیں دیاہے کوکس کنا ب سے اُنہوں نے برحدیث نقل فرو کی ہے۔ بھر بھی انہی کی ببنش کرده حدیث بین طبه طبه اس ، مری حراحت مو تودسے که حضورا کرم صلی الترسلیم وسم نہ اپنی رفیفیۃ حیات سے اراض نقے اور نہ ان کی باکیز گی بر انہیں کی طرح كافتك تقا-

صبیا که اس حدیث میں حضرت ما کنته صدلقیہ صنی اللہ تعالی عنها کا بر بیان نقل کیا گیاہے کہ اُن آبام میں ایک ماہ نی بیمار ہی ۔ علالت کے دوران حفنور باک میرے باس نفر بھیا کے میں بیمار ہی ۔ علالت کے دوران حفنور باک میرے باس نفر بھیا کے میجے سس م فرہ ننے اور میرے فریب بہلے کر مجھے کے مسی خیر بنت دیا فت فرہ نے ۔ اور دو میری حگر حضرت عالیٰ خدر ایک و ن جفنو صلی نفر عنی کا بار میں ابارے و ن جفنو صلی نفر میں دو ایک و ن جفنو صلی نفر میں دو کو سے کے اور فوم کوان ایف طاب فرہ باز ا

جس نے میری بیری پُر بہنتان کرنٹی کرکے مجھے تکلیف وی ہے۔ خدائی قسم میں نے اپنی اہل میں کئی قسم کی بُرانی منیں دیجھی ہے۔ (اَسْنَا مَاصِلًا)

فارئین کوم، نصاف فردینی کرجب نسم کھا کرحضور سلی انشرعلیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کرمیں نے بٹی ہم میں کئی فسم کی کوئی بُر کی نہیں دیجھی ہے تواب کسی طرح کی نارافشگی یا بدگر نی کا سوال ہی کہاں بہیدا ہوتا ہے۔

اور بخاری فرید می معرب فرید کاس کراے کاع فیمتن برے: وَ اللّٰهِ مَا عَلِمْتُ فِي مَقَانِي إِلَّا حَمْدِي ا

"فرم خدا کی مجھے، بینے اہل کے بارے بی خیرا در بہتری ہی کاعلم ہے:
عور فر مایئے! مجمع عام میں ایک سادق الامین بینمبرکے اس اعلان تیبرو اعتما و
کے بعد تھی مضمون کی رضا جہ کو احرار ہے کہ حضور صلی انٹر علیہ وسلم حضرت عالمنٹر عنی
انٹر تفالی عنہ سے ارض تنفی اور منہیں ان کی پاکیز گی پر ٹنک نفا یکٹوڈ پائٹر من والک ۔
والک ۔

اب رہ گبا بیسوال کرحضوراکرم صلی النہ ملیہ وسم کواگرمعلوم نفاکر حضرت ما کننہ صدیفہ رضی النہ خصوں سنے اسینے علم کی بنیا دیر باضا لبطہ ال کی بڑا دیر باضا لبطہ ال کی بڑا میں کردیا ۔ اس کی بڑا میں کردیا ۔

اس سوال کا بہا جو ب نریہ ہے کہ معامل اسٹے گھر کا تھا۔ اور ظا ہم ہے کہ لینے ملم کی بنیا و برحفنوراس مفدمہ کا فیصلہ حضرت عا کننز کی موافقت ہی ہیں کرتے۔ اسس معودت ہیں کو کی مجبی کہنے ہیں جانب داری معودت ہیں کو کی مجبی کہنے ہیں جانب داری سے کام لیا گیا ہے اور مجرم کی بردہ اپرنٹی کی گئی ہے۔

اورخاص کرابیسے ماحول میں جب کرد شعن کا بست بڑا گروہ دان ون رہیشہ دوانیوں میں معروف مواور منافرت بھیدا نے والی افرا بول اور شرا گیز پر ویگینڈوں کا طوفان ای رورو متورسے اُ کھایا گیا ہو کہ فریب کے لوگ بھی مناز نظر آرہے ہوں ان حالات می حالات کا تفاضا ہی ہے کہ خود فیصلہ کرتے ہے بجائے کی البی واللہ سے اس منقدم کا فیصلہ کرایا جائے جس کے بارہے میں جانب واری یا پر دہ پونٹی کا سے اس منقدم کا فیصلہ کرایا جائے جس کے بارہے میں جانب واری یا پر دہ پونٹی کا شاہد کھی مذکر ہوں ہونٹی کا شاہد کھی مذکر ہوں ہونٹی کا شاہد کا جائے ہیں مانے ہوں کے بارہے میں جانب واری یا پر دہ پونٹی کا شاہد کی جانب ہوں کے داری کیا جائے ہوں کے بارہ کے بارہ کی میں جانب واری کیا جائے۔

ای وقت مذبنه کا ماحول با تکل ای طرح کا موگیا تھا ۔ رای المنافقین عبدالشر ابن اُ بی کی مرکردگی میں سارے منافقین کھل کرسا منے آ گئے تنفیہ ورطرح طرح کیا فوا ہو کے زربعہ ای فتند کو اس طرح موا وسے رہیے منفے کرمنغددھی ایکوام یک خلط فنمی کا شکار موسکئے۔

ان حالات بی احتیاط کا تقاضا سی تھا کر حفنور نود اعلان براُت نه فرما نی اور دی اللی کا انتظار کراے بالا تخرا کیے ماہ کے طویل انتظار کے بعد حضرت عالُتٰ کی باُت بیں وحی نازل ہو گئ آبل ایمال تھی مطلمان ہو گئے اور منافقین کی زیابن بھی ہمیننہ کے بیے مفقل ہوگئیں۔

اوردوسرا ہجواب بہت کہ کچھ بعید ہمیں کہ حضور پاکسل اللہ علیہ وسلم نے محسوی فرمایا ہموک تو میں ایستے الف افارین کا اعلان کرنا ہمول تواس کی جینیت حدیث کی ہموگی بعرف کر ہوگی بعد لوگ تو والے نئو والے بینے کانوں سے میرے الفاظ سن لیں گئے اُنہیں او تعلی اطبیعا ان ہموجائے گا دسکین ہی حدیث جدید روا نیول کے دریعے آگے برط کی اور آنے والی تسلول کے بینچے گی تو کوئی جی ایپنے وفت کا منافق حدیث کافلال کی صحت کو مجروں کرنے کے بیے کہ سکے گی کہ برحدیث صنیعے سے یا حدیث کافلال

را دی سافط الاعتبارہ ہے البینے سلسائد اسند کے اعتبار سے بیر حدیث فابل اعتماد منیں ہے۔

بیکن براُن کااعلان اگرخدا کی طرف سے بوجائے تواُسے قراَن کھا جائے گا۔ اور قیامت نگ کسی بڑے سے بڑے من فق اور بیزحواد کو بھی اس کی جراکت نہوگ کرفران کی صحت کے بارے میں شک اور شیہے کی بات شکال سکے۔

بی وہ عقیم صلحت بنتی جس کے بینی نظر صفور باک صلی اللہ علیہ وسلم نے نود براُت

کا علان تیں فر ہیا ورحفرت عا اُسٹہ صدافیہ رضی اللہ انعالی نہ ندگ بھر کی پرسوز
دفاقت کو بینی بل رشک صدعط فر ہایا کہ وہ فیامت کے بیدے آیات فرانی کا
عنوان بن گئیں جب کا فاری کے سینے سے مدون فرآنی کے نفتے آیلئے
دبیں کے صفرت عا اُسٹہ کے نکر کہ جیل کی خرات یکو سے دنیا معظر ہوتی رہے گی۔
ایس کے صفرت عا اُسٹہ کے محضور باک صلی اللہ علیہ وسے کو لور نبوت کی منبی فوت
اول کے وربیع اس امرہ نفین نفی کر حفرت عا اُسٹہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براُت

بیں مزوقر آن کی کوئی آیت نازل ہو گی۔ اس سے کرجس ضدائے کریم وقد برنے مون
ایسی منوقع تھا کہ ہوئی آیت نازل ہو گی۔ اس سے کے یاس ضاطر کے بیے عزور
اس کی دھمت جوش میں آئے گی بیضا نجر البیا ہی ہوا۔

اور می نفین کا دوسرا سوال بیہ سے کر اگر حضور پاک صلی الشرعلیہ وسلم کو اپنے نور ترت سے اس بات کا علم ہوگیا تھاکہ واقع معلط ہے اور من نفین نے عرف اپنے دوں کے غیط کی سکین کے بیتے بہتان باندھا ہے تاکر اخلاص بیتیہ مسلمانوں کے خیالات پراگندہ ہوں اور میاں نشاروں کی صفول ہیں انتشار بپیا ہوجائے توحفور

باک میں اللہ علیہ وسم ایک مینے تک پریشان کیوں تھے اور حقرت عا مُنتہ صدیقہ منی الترنعال عنها کے سابھ سیام بسی شیفتگی باتی کیوں بنیں رہ گئی تھی ؟

اس کا جواب برب کرمرف تکلیف اور پریشانی کی بنیا دیر به بتنیجه کا ننا سرا سرغلط ب کرحضور مسلی الله علیه وسلم کواس بات کاعلم نهیں تھا کر حضرت ما کشته مسدیقه رفنی الله رتعالی عنها الزام سے بری بیس اور معاقد الله حضور کوان کی بید کیزگی بر نشک منفاه

دوسرے کی آب بیتی آب محصیل سکتے ترابی بی زندگی کا کوئی الیا موقع الین کیجئے جب آب کے دفتمنوں نے آپ پر نمایت ذبیل اور نتر مناک قسم کا کوئی بہنان لگایا موا ورطرح طرح سے اس کا پرویکنڈہ کرکے سوساً متی میں آپ گرسوا کرنا جا جیننے بوں ابی صورت حال میں ایمیان سے تباہیئے کہ یہ جاننے کے یا وجود کہ آپ باک دامن اور بے قصور ہیں کیا آپ کو پرانیانی لاحق شیں ہوگی ۔ کیوا کیس باعزت آدمی اس طرح کے حالات ہیں حرف اس بیسے مسرور اور همنن نظر آئے گا کیا جو دو ایسے بارے میں اچھی طرح جاننا ہے کہ اس کے ضلاف جرالزام لگایا گیاہے وہ بالکل ہے بنیا دھی وال اور خلط ہے۔

فطرن انسانی کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آ ب کا جمراب بہت اور سی ہوتا بھی جا بینے کداس طرح کے حالات بیں ایک شریقی آ دمی کی برلبیت انی مین قطرت کے مطابق ہے تواسی کے ساتھ ساتھ یہ ستجائی بھی تسبلیم کرنی پڑے گ کہ پر بیٹنا نی کی وجہ نشرا نگیز پر و بنگیٹرہ ہے، لاملی تنہیں ہے۔

ابنی اندومبناک اور گرانیان کن حالات کایه اثر بقی که ان آیام بین حصور الله نفال علیه وسلم اکثر منفکر اوراً داس د ما کرنے محقے طبعی حالات کے تحت جہاں زندگی کے اور معمولات میں تنبد بنیاں ہوئیں و ہاں ازدوا جی زندگی کی تحرش گوار فیضا بر بھی اُداسبوں کے باول جھا گئے ۔اس بیسے کہتے ویے کے کررنے وغم کی اس طبعی کیفیبت سے بہنتیجہ کان کرحصنور سلی انٹر نعالیٰ علیہ وسلم ' آن ونوں حضرت ما کنٹہ صدلیفے رضیٰ لقر تعالیٰ عنہا سے نا راض نقصے انتہا درجہ کی بُدوہ بنتی اور غلط فہمی سے ۔

اب این برابت کی، نیدی مرجع المفتری حفرت امام فخرالدین رازی علیه الرحمة والرفنوان کا بید قول فف کرنا بول نا که کوئی برالزام زر کھ سکے کہ جو کھیو ہی فرعن کریا ہوں نا کہ کوئی برالزام زر کھ سکے کہ جو کھیو ہی فرعن کریا ہے وہ مرت ایجا و بندہ بسے اس واقع کے ویل میں موصوف ارتباد فراتے ہیں۔

لوعر من ذبات نسما ضاق قلبہ و اسماسال عائشہ تسمین کیفیہ انواقعہ قدمنا البحواب عن الاقرل الکفر لیسی من

المنفرات ماكونها فأجرة فنن المنفرات -

والجوزبعنالة في انه عليه السكام كتيرامالان يضيق قلبه من اقوال الكفاء مع علم الفساد بتلك الاقوال قال الله تعالى ولقد نعلم انك يضيق صدك بمايقولون ه

فكأن هذامن هذالب ب ونفيركبين و موسم

ربیت به وارد کیا جا سک سے که اگر حضور کو حفیقت وافعہ کا علم مؤنا لوکھی ا ائسی دل کی پریشانی لاحق نمیں موتل اور حضرت ماکشے سے وہ واقعہ کی تفصیل فرافت نرکر شغے۔

بیلے شبر کا بواب تو یہ ہے کرمن فقین کا تمار سی بی ناموی پر تھا اس لیے حضور کو پر بنی نی دوحق ہونا ایک طرف فجرر حضور کو پر بنی نی وحق ہونا ایک طبعی امر کھا کیونکہ نی کی بیوی کی طرف فجرر کی نسبت کفر کی نسبت سے بھی زیادہ نخت ہے۔ یمی وجہ سے کسی عورت کا کافر ہونا اخلاقی طور بینقرت کا یاعث نیس ہونا۔

امررہ گیا بیسوال کر واقعہ کی خفیفت سے باخبر ہونے ہوئے ہی خضور میں اندان اللہ اللہ اللہ معاشرے میں نہایت نقرت کی چیز سمجھی ہاتی ہے۔

میں انڈرنعالی علیہ وسلم کیوں پریشان نقے۔ تر تاریخ نبرت میں وشمنوں کی طوف سے ایڈرسانی کی برکر کی بیس و فو نسیس نقا۔ آئے دن کفار کے طعنوں اور بدگوبوں سے صنورا کنزدل گرفتہ رہا کرنے تھے۔ صال کر حضورا ہم کی سے میں وہ بالکل علما اور سے نبیا دہے۔

مبائنے تنے کے کفار حم کچھے کہ رہے میں وہ بالکل علما اور سے نبیا دہے۔

مباکریا ہے :

كَلَقَدْنَعْلَمُ أَنْكَ يَضِيْثُ مَدْرُكَ.

ر ادر ہم جھی طرح کو انتے بین کو کفاری یا توں پر آپ ول گرفتدر ہا کرنے ہیں۔
بہ حبی طرح کفار کے طعنوں کا غلط اور بے بنیا د ہونا حاسنے کے
با وجود تھی صفور کو برلینانی لاحق مونی میں گئی ۔ اسی طرح حضرتُ اُمُ المُومنین کُشت صدلفیر مِنی الشّرنعالی عنها کے بارے بی تھی یہ حیا نے کے با وجود کہ وہ الزام سے بری ہیں من فقین کی مبزر یا نبوں سے حصنور دل گرفتہ ہفتے ۔

یماں پنچ کرنفنیدی جائزے کا سلدختم ہوگیا۔ پیجھے اوراق میں یہ یا ت مرال طور بڑنا بت کردی گئی ہے کہ ملم غیب کے انکار میں مضمون نگار کا استدلال توو ان کے اپنے دہن کی بیدا وار ہے۔ صدیث کے مضمون سے اس کا کوئی تعلق منیں ہے۔ بیوز کے مشار علم غیب رسول مسلانوں کے بنیا دی عقید سے سے نعلق رکھنا ہے۔ اس سے اس مشار براب نثیت انداز میں ایک علمی کجنٹ کا آغاز کر رہا ہوں ، تاکہ

قارئين بريحفيفن لحى الهي طرح وافنح بوجائي كررسول عرقي الشرعلب وسلمك

بارے ہیں علم غیب کا عقبیدہ اختراعی نہیں ہے ملکہ کنّ ب وُسنت اورا جماع اُمنت سے ناہنے ہے۔

قبل ای کے کوافس بحث کا آغاز کیا جائے ۔ بطور تنہید جند منفد مات و بن نشین فرمالیں تاکداس مشعے کی بوری تفصیلات سے آپ واقعت ہوسکیں۔

(۱) ست پینے بیرجانیا عزوری ہے کہ نبی علی انٹرعلیہ وسلم کے عقیدہ علم غبیب کے وہ صدود کیا ہی جرخدا کے علم کورسول کے علم سے متیا ڈکرنے ہیں اورمٹ کرین کی طرف سے مساوات کی بنیا و برٹرک کا جرالزام عائد کیا جاتا ہے اس کی کھی میر کی تروید موجاتی ہے ۔

تحضور کے علم ایک کے سنسلے می ہما راعقبدہ نین فیود سے ساتھ مقید ہے ۔ دالف: بہلی فید تو بہ ہے کرحضور با ک کا علم دوحدوں کے درمبان محدود ہے۔ جیکہ ضرا کا علم لامحدود ہے ۔ نزاس کی کوئن انبدا دہے مزانتہا۔

ای عقیدے کے ذیا می خراف شیخ عبد التی محدث دلوی رحمته الله علیہ فامرا کے معلق اللہ علیہ فامرا کے معلق اللہ علیہ فامرا کے معلق بن محصوصی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعلیق کوم سے لے کر ذخول جنت وناز تک کاعلم مانتے ہیں۔

رب اوری قبریہ ہے کو صفور کی التر علیہ وسلم کا علم حا ون ہے۔ خدا کے علم کی طرح فدیم نتیں تفا اور کھی نہیں بھی کی طرح فدیم نتیں بنا اور کھی نہیں بھی رسے کا دینی خدا نے تعالی کے علم کی طرح سمنور کا علم از لی اور ایدی نہیں ہے۔ رسے کا دینی خدا کے حضور کا علم عطل کُ ہے ۔ بیتی اپنی ذات سے نہیں ہے ۔ خدا کی عطل کہ دہ خدا کی عطل کہ دہ نین مند ہے جکیند کا علم ذاتی ہے دینی نتروا نین دانت سے ہے کی کاعطا کر دہ نین نیروا نین دانت سے ہے کی کاعطا کر دہ نین

٢٠) علم غيب رسول كے سلسلے مي بربني دى اصول ان بينے كے بعد بران لين

بھی حروری ہے کہ جو تحق بھی مصنور کے لیے ایک ذرے کا علم بھی ذاتی ما نت ہے باحضور علم فوفدا كے علم كى طرح لا محدود اور غیر نت بی قرار دنیا ہے یا ضدا کے علم كى طرح حصنور مح ملم كر كلى قدم ليني ازنى ورابرى مانا بعدوه بالفاظ ديم خط كي صفت خاص مى رسول كونزيك عشرانا ب- ال يع الياشخف قطعًا مشرك كافر اورفارج اللاب -امی طرح وہ لوگ بھی سخت جالت والحاد کا نسکار ہیں جربہ کہتے ہیں کہ حضور کے یے مدود، حادث اورعطانی علم ماننے کی صورت میں بھی نثرک کا الزام عائد موتا ہے۔ برلوگ یا نونٹرک کامفور نمیں جانتے یا ان کے دلول پر کفرونفاق کی میرلگ گئی ہے . رس منكرين علم غيب كى اكي كفل بوئى گمل بى بەھبى بىرى كەوە سىننە غلط قىياس آۋىول

مثال كطور يرحنوه الترمليه وسم في كي معلمت كيدين نظرا كركسوال كاجراب سين ديا ياكى من كے تفاضے پرجواب بن اخر بون ياكى سے كوئ بات دربا فن كرلى تر تجع بيد بوگ حكم لكا دينتے بي كرحضور كومعلوم بهزا توحضور جواب كيولىس دينے جھنورجانے ہوتے توجواب من اخركيوں فرمانے اگر مالات سے باخر ہوتے و دوم سے دریافت کیوں کرنے۔

واقع رہے کہ برساری فیاکس آرا باں جذر انفیق کے بسمح می خودان کے ابینے وہن کی سیاوار مول میں معد بھول کے الفاظ میں اس طرح کی خلط اندلینی کے لیے كوني اشاره تبس مليا ـ

اس طرح کی فیاکس کر نیوں کا فساد مجھنے کے بیے کسی دور جانے کی خورت سنبرے : قرآن میں بیان کیا جوا یہ قصہ سے کومعلوم سے کر حضات ہوی علیالت و کوہ طور برخداے بمکار منے توفدائے یاک نے ان سے دریافت فسے مایا " وَهُ زِنْتُ بِيرِينَاكَ مُوسى العراق أب ك داست إلى بل كار ع.

جواب دیا! بھی عُصَای بینی دیانی ہے۔

وریا فت کرنے کی بنیاد ہر کریا کو اُل برنجت بر کد سکت ہے کرفدا آما لی کو حفرت موی کے افغا کی لائے نظر نہیں اگری فقی ورندان سے کیوں وریا فت فرانا ۔

ای طرح فر آن ہی بین فقتہ ہی ہون کہا گیا ہے کہ جب فرائے مکر کے باوہ والمیس نے حفرت آ و میلیالت و کو میں کہ تو فرائے باک نے اس سے ور بافت فرمایا ر ما مُنْکَفَکَ آنْ آگا تَشْلْجُ کَا اِلْدُ آ مَکْرُ تُدی

فور فرہ اینے اکیو میں کھی کو کُ بیگا نُر مُونی قیاس کی یہ نک بندی لا اسکتا ہے کہ اگر ضاکواس سے ول کی بات معلوم ہوتی تواس سے وحریمیوں دریا فت فرماتا ؟ ای طرح بہت می صد نیوں میں بیمصنمون بیان کیا گیا ہے کہ مؤکد سے میں موجد کے ان سے زمین کا گشت کرمے عرش اعظم کی طرف والبی جانے ہی توخد استے بیک ان سے دریا فت فرما نہ ہے کہ میرے بندوں کوتم نے کس حال میں یا یا۔

کیا اس مقام پر همی کوئی بر سرشت ابنی اس شفاوت فکر کا مظاہرہ کرسکتا ہے کہ خدا اگر اسپنے بندوں کے احوال سے واقف ہوٹا آر فرسٹ توں سے کبوں دریافت کرتا ہ

ان سائے واقعات سے مرف بیرتا بت کرنا منفصود ہے کہ کی بات کا برجینا العلمی کی ولیل نتیں ہے۔ جانتے ہوئے جھی کمی صعبحت کے بیش نظر سوال کیا جا سکتاہے با جواب دیتے سے اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ بیرفنر وری نتیں ہے کہ دوسرانخفی کھی ال معلمتوں سے واقعت مور۔

دورکبول جاہیے تو دہماری تجی زندگی بی تھی اس طرح سے بیٹیا رموا فع پیٹی آتے بیں کمصلحوں کی وجرسے ہم کسی چیز کو جانتے ہوئے تھی دریا فٹ کرنے ہیں یا جواب

ويف الإنكابي

اس بحث کرا تبھی طرت مجھ لیسجئے کہ منگرین علم غیب کا بیرسسے بڑا محقب ہے۔ دلم) اس مقام برا کیب انسولی بحث اور تھی سمجھنے کی ہے اور وہ بیر ہے کا قرآب

عظیم می عقبیدهٔ علم عنب پر تمین دوطرح کی آیات مانی جی -

جنداً بتیں البی ہی جن سے تا بت ہوتا ہے رصفور باک تعلی اللہ عالیہ وہم کوٹریپ کا علم سے اور کچھے کم بتیں البی ہی جن کے هنمون سے بیاف ہم ہوتا ہے کہ غیب کاعلم میں رائم ہم ہر ہوتا

خدائے سواکی کوئیس سے ۔

ان دونوں طرح کہ آیوں برنظر والے کے بعد حوسب سے اہم سوال سنسے

آنا ہے کہ کیا ہم مرف ثبوت والی آیوں پر ایمان لائیں اور انکار والی آیتوں کا انکار

کردیں یا بھر انکار والی آیتوں کر تسبیم کریں اور ثبوت والی آیتوں کو نظر انداز کردیں۔

اگر البیا نہیں ہوسکتا اور ہر گرز الب نہیں ہوسکتا تو بھر البی حالت میں جبکہ ایک آیت

کامفنمون دومری آیت کے مفنمون سے گوار ہا ہے آخراس کا حل کیا ہوگا ؟

میں اجینے فی رئین کام سے عرض کروں گا کہ بیلے آب دونوں طرح کی آیتیں۔

ملا خطر فرما بین ۔ اس کے بعد سم آب کو حل کی طرف سے صبیب گے۔

ملا خطر فرما بین ۔ اس کے بعد سم آب کو حل کی طرف سے صبیب گے۔

النوت واليأيني

عَالِمُ انْعَنْمِ فَكُنْ يُفْهِدُ عَلَى غَيْرِ آحَدًا إِرَّهُ مَنِ الْتَعْلَى عَلَيْ آحَدًا إِرَّهُ مَنِ الْتَعْلَى مِنْ مَ شُولِ.

عالم الغیب خدا ا پنے عبب برکی کومسلط نہیں کرنا ۔ لیکن جے جن لیتا بے اپنے صولول میں سے -

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ تُرسُلِمِ مَنْ يَشَاءُ-

التُّدِي بِشَان مَنِين ہے كُنَّم مِن سے مِرا كِ كُوا بِینے غیب بِرمطلع كرنے لبكن ابنے يمولوں ميں سے جھے با بناہے اسے فيب كا ماعطا فرما أہے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْكُ مِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا إِلَيْكَ . رعیب کہ تمری بی جفیں اے رسول ہم آب کی طرف وجی کرنے میں رافعنی بربعدوى بم غيب ك خروس سے آب كومطلع كردہے،يى) -وَمَا هُوْ مَلَى الْعَلْبِ بِطَنِيْنَ هُ ١ وروه العني محرهل الته عليه وسلم بغيب كى بات تباني برنجيل تبين بن-ضرا وند فدوكس نے مفرت عبلي عبارت الام كي زبان سے اعلان كرا با كه و مَا نَسِّمُكُمْ بِمَا تَأْخُنُونَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ وَبُنُوتِكُمْ اور می تمہیں خبر دنیا ہول کرتم کیا کھانے ہوا ورا بنے گھروں میں کیا جمع کرتے ہو۔ فوط بكون كباكها ، بعد اور البينة كالربي كيا جمع كرنام. ربهي غيب ى كى خبر ہے مفدا نے غیب كا برطم ابینے رسول حفر ن ملیل ملیال ال كوعطا فرهابي غور فرما بینے! ان تمام تیوں میں الٹرنغالی نے میم غیب کی نبعت اپنے رسول كىطون نعابت مراحت كے ساتھ فرہ أن ب اورائمبى طرح واضى فرما دياہے كم ا کی عطا سے غیب کا علم رسول کو سے ۔ اب وہ آئیس میں خطر فرمایٹے جن سے بیز ، بت مبونا سے کرغیب کا علم النّسر کے سوائمی کوئیس سے ۔ (انكاروالي آيس)

قُنْ كَانَعْكُمْ مَن في نشموت كَاكُرُونِ أَعَنْبَ أَنْ اللَّهُ

اے رسول! آب کردیجئے کرزمین و آسمان میں انٹیر کے سواکوئی عنیب نہیں جانا۔

وَعِنْدُهُ مَعَا رَجُ الْعَنْبِ لَا يَعْدُمُ الْحُدِ

ا درانشرہی کے باس عنیب کی تُغیال ہیں۔جنہیں، نشر کے سواکو کُی نہیں حانیا ۔

كُنْتُ آعْلَكُ لِنَعْسِنَى نَفْعًا وَكَحَدَّ الْكَمَ شَنَاءَ اللَّهُ وَلَوْ لَكُونَ الْكَمَ شَنَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ آعْتُ الْكَمَ شَنَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ آعْتُ الْكَثْرَةُ مِنَ الْمَعْيَدِ وَمَا مَسَنِى الشَّوْءُ وَ لَكُنْ الْمَعْبِي السَّنَى السَّنِي السَّنَى السَّنَى السَّنَى السَّنَى السَّنَى السَّنَ المَعْبِي السَّنَى الْسَلَّى الْسَلَيْنَ الْسَلَيْ الْسَلَيْنِ الْسَلَيْنِ الْسَلَيْنِ الْسَلَيْنَ الْسَلَيْنِ الْسَلَيْنِ الْسَلَيْنَ الْسَلَيْنَ الْسَلَيْنَ الْسَلَالَ الْسَلَيْنَ الْسَلَيْنَ الْسَلَالُ الْسَلَالُ الْسَلَيْنَ الْسَلَالُ الْسَلَالُ الْسَلَيْنَ الْسَلَالَ الْسَلَى الْسَلَالُ الْسَلَيْنَ الْسَلَالُ الْسَلَيْنَ الْسَلَالُ الْسَلَالُ الْسَلَاسُ الْسَلَيْنَ الْسَلِيْلُ الْسَلَالُ الْسَلَاسُ الْسَلَامُ الْسَلَامُ الْسَلِيْنَ الْسَلَامِ الْسَلِيْنَ الْسَلِيْمِ الْسَلَيْسَامِ الْسَلَامِ الْسَلَامِ الْسَلَيْنَ الْسَلِيْسَامِ الْسَلْسَلِيْنَاءِ الْسَلْسَامِ الْسَلْسَلِيْنَ الْسَلِيْسُلْسَامِ الْسَلْسَلِيْسُلِيْسَامِ الْسَلَيْسُلِيْسُلِيْسُلْسُلِيْسُلْسُلْسُلْسُلِيْسُلِيْسُلِيْسُلِيْسُلِيْسُلْسُلِيْسُلْسُلْسُلْسُلِيْسُلِيْسُلِيْسُلْسُلْسُلْسُلْسُلْسُلُلْسُلْسُلِيْسُلِيْسُلْس

مل خطر فرمایٹے اِن آیات ہیں رسول باک ملی الشدعلیہ وسلم کے حق ہیں واضع طور برعم غیب کی نقی ک گمی ہے اور لوپری حراحت سے ساتھ اس امر کا اطلان کیا گیا ہے کرزمین و آسمان ہیں الشد کے سواگو کی غیب متبیں جات ۔

بی وہ منزل ہے جمال منگرین علم غیب نے عظوکہ کھائی ہے اور دونوں طرح کی آئیوں کے درمیان کوئی نفطہ تطبیق تا ہ ش کرنے کے بجائے اُنھوں نے تبوت والی آئیوں کر نظر انداز کر دباہے اور مرحت انجار والی آئیوں برائیان نے اُئے بی لیکن ہم ایسا ہرگز نمیں کر سکتے کیوں کہ ہما البان پورے قرآن پرسے ہماری نظر ہمیں اس کا حل حرف یہ ہے کر جن لوگوں نے قرآن کو نمی دولوں طرح کی آئیوں سے مجھاہے ان کی طرحت اخد عمل کے ساتھ اگر رجوع کیا جائے تو دونوں طرح کی آئیوں کے درمیان کوئی نفط آتھا تی صفر ور مل جائے گا جس کے نتیجے میں دونوں طرح کی آئیوں پر ایمان لانے یہی معنون کا کوئی گر و اِنی نمیس رہے گا۔

ا کا بر آمّت اور ائمر تفیہ نے دونوں طرح کی آبنوں کے درمیان مطالقت کا جومفعوم روابات کی روسشنی میں وریا فت کیا ہے۔ اس کی تفصیلات ویل میں ملا خطافر ہا (١) مشهور محدث حضرت امام نووی ایست فناوی می تحریر فرمات مین : مامعني قول الله تَعَالى لايعلمس في اسمارت و لارض الغيب لا بله واشبالاذلك معراته قل عدما في غدفي معجزات النبى صدات الله وسلامه عليه و فى كرامات الرولياء رضى الله عنهم الجواب معنا كالإيعلم ذلك استقلالا الأالله واما المجنزت وكومات فحصلت باعلاطمته لااستقلالا اس آبت کریم که زمین و آسمال میں التٰہ سے سواکر ٹی غیب نہیں ہانتا (ور ای ح ک دومری کنوں کامطلب کیاہے مان بحرتی باک نسلی انٹر علیہ وغم کے معجزات اوراولیا . کی کامات کے ابواب میں ہم بہت ی غبب کی خبری · 5:2%

ای آیت کربمرے معنی یہ بی کرانشرے سوا ذاق طور بر کوئی غیب نبیں بھانی اور بخرات وکرا مات کے الواب بیں جربم غیب کی خیب رب برا صفیر بازوہ الشری عطاسے ہے واقی نبیں ہے ۔ رہی حصنور بارک صلی الشریعیہ وسلم کے بخی بی معم غیب کی نفی والی آبات کا ہجوا ویتے ہوئے امام خفاقی کن ب الشفاء کی نثرہ بی ارشاو قرمانے بی : وہذا کا بیٹ فی الذیات الد اللہ علی اینہ کا بعد لم العقیب الا اللہ فان المدفی عنہ من غیر واسطہ و ما احلا عمر باعلام اللہ فان المدفی عنہ من غیر واسطہ و ما احلا عمر باعلام

احدا الامن رتضي من رسول ـ

رحضوصل الترنعال علیہ ولم کی غیب وائی سے منعلق جوروا بات کا باشفار میں نقل کی گئی ہیں، وہ اُن آئیں کے منافی تہیں ہیں جواس مفہون پردلالت کرتی ہیں کرانڈر کے ہوا غیب کی بات کو گئیس جانی ۔ کیونکر جن آئیں میں علم غیب کی نفی کی گئی ہے ، اس سے مرادیہ ہے کہ نحا کی عطا کے بغیر کو گئی نہیں جانیا ۔ اور جن حدیثیوں ہیں حفور صلی الشرعلیہ وسم کی غیب دائی کے وافعات بیال کیے گئے ہیں وہ اللہ کی عطاسے ہے ، اوریہ امر تحقق ہے کیونکر الشرنے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اجنے غیب پرکمی کومسلط نہیں کڑا میکن جے جن لینا ہے ایسے رسولوں میں سے ۔

٣١ علام فسطلانی نثرح موابيب الدنيه ميراس مسلط کی وضاحت کرتے موتے ارشا وفرمانے ہيں :

ولا بینانی الآی تالت به علی اقد البعده الخیب الماته دارت المات ال

فأن قلت قد إخبر النبى صلى الله عليه وسلم عن المغيبات وقد جاءت احاديث في الصحيح دهو من اعظم معجزاته صلى الله عليه وسده مجمع بينه وبين قوله تعالى لوكنت اعلوالغیب لاستکثرت من الخیرقدت مجتمل ان یکون قاله صبی الله علیه وسلوعی سبیل التواضع والادب والمعنی لااعلو لغیب الران بصلعتی الله -

اگرانی برسوال کرو کرحضور مساب و ساب برست نیبی اور کی نیم دی است نیبی اور کی نیم دی است میان موال کرو کرحضور می است کے در لید بنه جات ہے کرغیب و فرحمیان مطابقت برام محجزہ ہے نزمیون ما دبن ورزر کن کی اس آیت کے درمیان مطابقت کی صورت کیا جوگ جی میں صفور باک کی زافی کمدا ایا گیاہے کراگر میں غیب جانی توصفور کی جل کی زافی کمدا ایا گیاہے کراگر میں غیب علی نواضع وا دب بربات ارشا دفر مانی ہے کا علم بزنا تو میں بھت سی محکوم نول کا جوا کے دوئی طور بر محصے غیب کا علم بزنا تو میں بھت سی مصلا کی علم عیاں جو کر لین جکہ حد نیوں میں جو وا فعات بیان مجھے گئے میں ان کا تعلق عطائی علم غیب سے سے اس بیان اس اورز آن کی اس آبت عطائی علم غیب سے سے اس بیان اس ایان کوئی نواس آبت کر میں کرئی نواش بانی کوئی نواش بانی نمین دیا۔

و ٥ احفرت ا مام مناوی شرح جامع صغیر می ارشا د فرمانتے ہیں۔

واما قولديعلم فمفسر بانه لايعدمها احد بذاته

اً للله مح مواكونى غيب نبين جونا الكامطلب بيب كدالمتر كم مواليق وات سے بالذات كون كى غيب نبين جاننا (جبكة نبى كے بارے قبى بم عطائى علم كاعقيدہ ركھتے ہيں }۔

مذکورہ بال عبارتوں برآ ب غور فر ہائی تراکب واضع طدر برمحسس فرما میں گئے کرفعی اور تبوت دو نول طرح کی اُ تیوں کے ورمبان ا ب کی طرح کا کو کی نقارض باتی تنیں

رع حن أنبول مين رمول بأكسل الله عليه وسلم كحتى مع علم عنيب ك نبوت كامان ے ان سے عطائی اور محدود علی فیے مرا دہے اور جن ہی بیت میں بیمھنمون بیان کیا كي ہے كدالتر كے سواكر أن غيب كى بات نتين جانن اس سے مراد واتى الا محدود، ازلی اورابدی علم غیب سے جو عرف الشرکے ساتھ فاص سے ۔اس طرح کا علم کی بندے کے تن میں تسبیم کرنا عز بح نثرک اور کھیل ہوا گفر ہے۔ ا ورائم معوال اب ایک دومراسوال آب سے ہم کرستنے ہیں کم رمول اکرم صلی الندعلیہ وسلم کے حق می علم غیب کے نبوت والی آئیول کے بعداً خر انکاروالی آینوں کی ضرورت کبول بیش آئی ۔ نواس کا جواب بر سے کے حضور مایک صلی الله علیه وسم کے طهورسے بیلے عرب میں کہانت کا را زور نفا کا منول ا ور مالوں کے بارے میں ابل عرب کاعقیدہ تھاکہ ودعیب کی بانن جانتے ہی۔ اسی باطل عقیدے کی تروید میں انکاروالی آبنیں ازل ہو مئی سے وراجہ واصح طور براعلان کردیا گیا اعتب کی بات سوا خدا کے کوئی تنہیں جانیا یکن یر کننا برا استم ہے کر ان ساری آئیوں کو جو کا ہنوں ارمالوں اور مجرمیوں کھے عبب دان کے باطل عقیدے کی زدیدے سے نازل ہوئیں ،منکر بیما غیب ان ساری اینوں کورسول باک صلی الشرعليه وسلم کی وات برمنطبق كرنے بي -كامنول كمتعلق نوبيعفيده اس يعفلطنها اورس كمفدان أنبين برعلم عطا می منیں کیا سکن اسنے رسول کو تو خدانے برعلم عطا کیا ہے جس کا بیان أب منعدد البول مي براه جلے -المنتمون كى اكب حدبث م فوع مع حصور بإك سلى الشرعابيدو مم سس منقول ہے ۔ سرکارارشا دفر مانے ہیں :

من انی کاهن فصدقة فيما يقول فقد كفر بما إنزل الله تعلى عدى محمد.

جو کا ہن کے باس آئے اوراس کی کہی ہوئی بازں کر سے سیھے قراس نے وَان کے سابق مُصُل کُفر کیا۔

علم غیب کے سلمے میں یہ جندا صولی با تیں زمن نشین کربینے کے بعداب احا دمیث کی روشنی میں عنبیدہ علم غیب کا حاکم زہلیں۔

يىلى مديث:

نے ارت وقر ایا کرا لٹرت کی نے زمین کوسمیط کرمیہ سے سامنے اس طرح پیش کیا کرمیں نے منز ق سے ہے کرمغرب کم بوری رو نے زمین کا منا ہدہ کرلیا ۔

اس مدیت کی نزت می مشهور محدث حفرت مدعلی فاری علیه رحمته الباری تحریر فرماتے ہیں:-

ای جمعها حتی صعت ما فیها جمیعها رفزه نفا )
بین فداند اسے سمیط دا بیان تک کرجو کیم زمین می بے سب
کایں تے معائد کرلیا۔

دوررى صريت در

عن ابن عمر قال قال دسول المنه صلى الله عديد وسده ن الله مرفع في الدنيا فال الطر اليها دائي ما هو كائل فيها الحديد منه هو كائل فيها الحديد منه وكائل فيها والحديد منه وكائل فيها مورت ابن عرفى الشرت المعان منه بيان كرن بي كرمفور باكتل الشر على الشر على الشر فعلى الشر على والما أوره أي الشرافع الله في دنيا كواك طرح مير سي بين نظر كرويا من ونيا اور ونيا عن بهون والى وافعات كود كيم وليا بول اورفيا من وكم خيفا ومول كاجيب ابني مبتي المن المول كاجيب المول كاجيب المن المول كاجيب المول كاجيب المن المول كاجيب المن المول كاجيب المن المول كاجيب المول كاجيب المن المول كاجيب المول

عن عبد الرحمن بن عاشق قال قال رسول بنه صلايته عليه وسلم معيت م بن عز وجل في احسن صورة قال فيم يختصم الملا الرعبي قلت انت علم قال فوضع كفه بين كنفي فوجد ت بردها بين تدى فعست ه في شلوت والارف وكلة المعابي)

موفرت عبد الرحمان ابن عائش رضی الشرانیا فی عنه سے منفول ہے کہ حضورتی باک سلی اللہ علیہ وسم نے ارتبا و فروایا بی نے البینے عزّت و حوال والے رب کو نمایت حبین صورت میں و کچھا میرے رہے نے دریافت فرمایا ، تمہیر معلوم ہے مل کرکس بات پر جھیگر تا رہے ہیں میں نے عرف کیا نوی بیتر جا فراسے ۔

فرمایا نبی باکسلی الترملیه وسلم نے که اس کے بعد الترتعالی نے
ابنا وست فقدرت میرے دونوں شانوں کے بہتر میں رکھا جس کے نبینی
کی شندگ میں نے ابنی دونوں جیا نبوں کے درمیان محسوس فر، ٹی راس
کی برکت سے میں نے زمین وا سمان کی ساری جیزوں کا بنت بدہ کرلیا۔
حضرت بنینے محدث عبدالحق دہلوی رحمتہ الشرعلیہ اس حدیث کی نفرح میں ارتباد
فرمانے بین کرحضور کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میں نے زمین وا سمان کے
سارے علوم واحول کا اصطار لیا۔

بی صدبت حفرت معاذا بن جبل رشی الشرنعالی عنه سے بھی منفول ہے اس میں فعلت مائی الشموٰت و الادص کے بہائے فتح بی ٹی کئی شی دعرفت بعنی مجھ بر ہم چیز روسشن ہوگئ اور ہیں نے ہم چیز کوجان لیا پیچان لیا۔ دمشکون المصابح

بوهی مدین: -

عن بى هريرة فالجاء دتب الى ماعى عند فاخد مفاشاة فطليد الرّاعى حق استنزعها مندقال فصعد لذ تبعلى تل فاقلى واستشفرو فال قدعد سالى من قنيد الله اخذ تد شمد انتزعت منى فقال الرجن تالمه ان الميت كالميوم ذ تب

متكلم فتأل الذئب إعجب من هذارجل في النخلات بين الحرتين يخيركم بمامضى وماهوكائن بعدكم قان فكانالزجل هردتيا فجاءاني النبئ صلى المته عليه وسلرفا خيرة واسم فصدق النبي سيد حفرت ابوم ره في التدنيال عنه بإن كن بي كدا كم مرتب ابيا نواكه المستعظ الحراول ع جروا ہے كے إلى آيا ورووس سے ايك برى كو يواليا جرواس في اس بعظر في كا يجها كرك اس كرى كو جواليا . ابوس ره كني بن كروه بعير ما أب شيء بر برطه كر بيت كما اوركن لكاكرفدا نے مجھے رزق عطاكما تفانونے محص علیمن ليد جروا الس بات من كرمين وده ره كليا وركيف كالرفعة كي قسرت ع أن كالمسرح كمي بعط من كوكل م كرت بنيل ديكها بهر ين ني بواب ديا اك س زیارہ جرت المیزیات تووہ سے جردوبہاڑوں کے درمیان محجروں کے مجرمط مدینی رستا ہے درگزشنہ در نندہ کے واقع ت و تواں کی خر د تیاہے۔ راوی کنتے ہیں کروہ بروا ہا ایک میودی تھا۔ اس و تعریبے وہ آتا منا تر ہوا کرجنگل می دور تا بواحفور کی فدمت بی حاض بوااور مرکارسے به ما جرا بیان کرکے مشرت به اسلام بوكيا يصنوراكم صلى الشرعليه وسم في اس نيركي تصديق فرائي- (مفكاة المعايع) ما كوس حديث:

بخاری نشرلعیت بیں ہے کہ ایک موقع پر مسجد نہوی نشر لعیت بیں حصفوصلی النسر علیہ وسلم نے صحابہ کام کومی طلب کرتے ہوئے ارشا و فر مایا:

والله الريخفي على ركوعكم ولا سبحودكم دلا خصوعكم دافي اسماكم من خلقي كما مركم من اماهي-فعم فعالى رجب نم ميري اقترام من نماز براحق مو اتو: تنها را ركوع مجھ بخفی د مناسبے نر تنہا اسمیدہ اور نرتمہارے دل کا ختوع وخصوع ایم اینے پیچھے سے نمہیں ایسے ہی دیکھنا ہوں جیسے سامنے سے ۔ جھ کی حدیث :

ما حب تفیررون البیان اور ما حب نفیر حمینی نے بر مربت لقل قرا لی به قال مرسوف است می مدید وسلم شیلة اسعداج قطدت فی حدقی قطرة عدمت ما کان و ما سیکون ،

حصنورا کرم میں التربیب وسم نے ارت دفر ما یا کہ شب معزاج عرش اعظم کے بینچے میں کھڑا تھا کہ میرے صن میں نور کا ایک فطرہ میکا جس کی برکت سے گذشتندا ور آئندہ کے علام مجھے حاصل موسکنے کے سانویں حدیث

حفرت عدم خازن ابنی تفییر لباب الناویل می حفرت سدی سے روابت کرنے ہیں :

قال قال رسول الله صلى الله عبيه وسلم عرض على امتى في صورها في الطين كما عرضت على ادم و علمت من يو من لى و من يكفر فيلغ ذلك المنا فقين فقا لوا السَّهُرَاءُ زعم محمد صلى لله عبد وسلم انه يعلم من يومن به ومن يكفر ممن لم يختل و فحن معمومة بعرفت فيلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسحوفة مرعلى المنابرية حمد الله وافني عليه تشام عليه وسحوفة أم على المنابرية حمد الله وافني عليه فعالى من المنابية كم به فقا مرعمي الله قال حذافة ابن حذا ونه السهمى فقال من الى بارسول الله قال حذافة

فقان عمر فقال يأمسول منه رضيت بأنتمريا وبالاسلام دينا و بقران المأمًّا و بك نبي فأعف عنا فقال عفا لله عنكم -

حفرت سدی رضی استرنعالی عنه ببیان کرنے ہیں مصفور الشرعبر وم نے ارزاد و ما ایک آغاز نحلیق میں مجھ برمیری امت اپنی فاکی صور نول میں ہیں کا کئی تھی۔ مجھے کی گئی جیسا کہ محفوم کرایا گئیا کہ مہیری امت میں سے کون مجھ پرائیان لائے گا اور کون افتکار کھے گئا۔

حضور کی بیربات جب من نقبن کم بنجی تو انبوں نے حصفور کی اس بات کا فداق آڑا نے ہوئے کہا کر محدر مس الشرعبیہ وسلم کا بروعولی سے کرچولوگ ابھی بیبہ نمبیں ہوئے ان کے بارے ہیں وہ جانتے ہیں کان میں سے کون ان پراہیان لائے کا اور کون ان کا انگار کرے گا۔ حالائے ہم لوگ ان کے ساتھ بیتے ہیں اور وہ ہمارے حال سے بے تیربی جب سامنے کے لوگول کو وہ نہیں جانتے تو تیولوگ ابھی بیبا نمبیں ہوئے اُن کے احوال کی انہیں کیا تجربوگی ہ

منافقین کی برا انت آمیز گفتگر جب حضور تک بنیجی توصفور حلال کی حالت میں منیر پر تشریف ہے گئے اور خدا کی حمد وثن بیان کی اور لوگون کونی طب کرنے ہوئے فرایا۔ کیا حال بوگا اک قوم کا جو بمیر سے علم میں طعفہ رات ہے۔ اب سے بے کرفیا مت کک بتو جا ہو مجھ سے دریا نت کرلوا میں بتے ۔ اب سے بے کرفیا مت کک بتو جا ہو مجھ سے دریا نت کرلوا میں بتہ اب میں ال کا جواب دول گا۔

رہے ہم ہوں کا برائب مرائی ہا۔ استان میں بہترین کا اللہ سہم کھڑے ہو گئے احق کے نسب کے بائے ہیں ہوگوں کو منتبہ نقا، سوال کیا با رسول التذمیرے باب کانام کیا تھا۔ حضور نے فر ہا این مائے اب کانام خدا قرب ہے۔
حد ل کبر اِن کا برزا سے ویجھا نوحفرت عمر فارونی فی اللہ تعالیٰ عتبہ کھڑے ہوئے اورع فن کیا حقور ہم خلا کو ابنا رب اسلام کو ابنا دین قرآن کو ابنا ایا اورع فن کیا حقور ہم خلا کو ابنا رب اسلام کو ابنا دین قرآن کو ابنا میں کو ابنا ایا میں محصور کی شان میں ہوئی سے ابنا نبی ما نتے ہیں حصور کی شان میں ہم مصے کو فن کن کن کی مزون میں ہوئی سے کھر بھی حصور مہیں معاف فرمائی مرکار دوعا المسل متر عدید وسلم نے ارت و مربا التہ تمہیں معاف کو سے مرکار دوعا المسل متر عدید وسلم نے ارت و مربا التہ تمہیں معاف کو ۔

القبیر بینوی قنام بینیا وی ا

— اکا ہرائٹ اوراجام صوفیائے افرال سے علم غیب \_\_\_\_ کا نبوت \_\_\_\_\_ کا نبوت

حضور نی باکسی، نٹر ہیں۔ سام عیم غیرے نبوت بی نموسے کے طور برچند صدیثی آب کے سامنے بیش کی ہیں ۔ دل اگر شفیص رسول کے آزار میں مبتال تنہیں ہے توا تنابھی بہت ہے اپ آمت کے وہ اکا برا ور احبد صوفیا جن کے فہودیات برسارے عالم اسلام نے اعتماد کیا ہے اور شخصوں نے قرآن و صدیث کے مطالب و معانی کو بم سے بہتر سمجھا ہے علم غیری رسول کے نثرت بیں ان کی ایمان افروز منہادین برط ھیے۔

علم غیب سے ننوت میں امام غزالی کی شہا دست عقامهٔ رزفانی نے نئرح موامب الدنیہ ہیں ستبدنا ا،م غزالی سے نقل کیاہے کہ نبی کو جِندالبی خصوصیا سے کخشی جاتی ہیں۔ جن کے ذریعہ وہ غیر نبی سے متاز بزناب انخصوسيات كانفص بيب-

الديدون من أق رموم المتعلقة بالته تعالى وصف تدو ملتكتدونة را لاخرة عدم عائف بعلم غيرة

رن الم فى نفسه صفة بها نتم رفعان الخارفة للعادة كسان ما صفة تتحربها الحركات المقرون دبال دنن وهى انقدرة ن المصفة بها يبعن الملائكة ويشاهد هوكمان البعديرصفة بهايف رق الاعنى النائد مفة بها يدرك ما يكون فى الغيب

بہلی خصوصتیت ؛ بی کی یہ بھونی ہے کہ وہ ان ساری حقیقتوں کوجن کا تعلق اللہ کی وات وصفات اور فر شنوں اور عالم آخرت سے ہے اس فوت و تحقیق کیسا تھ جا تا بہجا نتاہے کراس درجہ کا علم وعرفان غیر بنی ہی سے کہ جی قرد کو حاصل نہیں ہے۔ دو مرکی خصوصتیت : بنی کی بیر ہوتی ہے کہ اس کی وات ہیں بید الیمی باطنی فوت وربیت کی جن کے در لیعے وہ عالم اساب ہیں تعرف کرنا ہے اور مجزات کی افلی فرت اس کے حق ہیں با سکل اس طرح کی افتیار کی ہوتی ہے جن کے دریت حاصل ہے کرنقس و ترکت کے بیدے مرف ہمارا ادادہ کا فی ہے۔

نبیری خصوصتیت: بی کی بر به زن ہے کراس کی قرت بھارت کو اہک ایک ا باطنی فرعطا ہوتا ہے جس کے دریعے وہ قرمت نوں اورعام آخرت کی جیزوں کو ابنی آئیموں سے دکچھا ہے جیسے آنکھ والدا بی قوت بھارت کے دریعے اندھوں سے متاز ہوتا ہے اس طرح بی باطنی قوت بھارت کے دریعے غیر نبی سے متناز ہوتا ہے۔ چو تھی خصوصیت : بی کی یہ ہوتی ہے کراسے ایک الی غیبی قوت اوراک دی جاتی ہے جس کے دریعے وہ بردہ نخیب میں مونے والی باتوں کو دریا فت

كرتاب -

رحمة الترمليه سے تقل فره نے بل :

فطب الأوْن ب سبدى شنع عبد العزيز وباغ كى \_\_\_\_ ابمان افروزنهادت \_\_\_\_\_ابمان افروزنهادت \_\_\_\_\_ تقوف كامشر ناب ابر بزر ترايين مح معتنف البيني عبد العزيزة بن

واقوى لاء واجني ذلك دوحمصني الله عييدوسم فأنهام يجيب عنهاشيءمن العالم فاهى مصعدعلى سرشروعلوى وسفلم ودنياه واخرته وناره وجنته لانجميع ذلك ضنق رجدمه تدعير وسنه فتمييز ععيد انشده خأرق لهذ لا العوالم باسرها فحتد والمبيد في إجرا مراسمان من این ضفت و متی خنفت وای این تصیر فی جدم کل سیاء وعنده تسيز في ملائكة كل سماء من إين خلقوا ومتى خلقوا ولمخمق والاين يصيرون ويميزا اختلاف مراتبهم منتهى درجأتهم وعشالاعنيدالسلام تمييزن المجب السبعين وملائكة كل حياب على الصفة سابقة -وعند لاعليه السلام تمييز الاجرام النيرة التي في إلعالم لعموى مثل النيوم والشمس والقمر واللوح والقدر البرزخ والابرواح التى فيدعلى انوصف اسأبق-

وكذ عند لاعليه تشدم تعييز في الجنان ودرجاتها وعدد سكا في ومقا ما تهم فيها وكذا ما بقي من العوالم- نوت کشف ومشا ہرہ کے امتبار سے ارواح و کنات میں سیسے قری اور بطیف روح کے بدکزین ملی الشر ملیہ وسلم کی ہے۔ ای ہے حضور کی روح مفدی پر عالم کی کوئی چیز مخفی منیں ہے رع ش وفرش ، بیندی واپتی ، گونیا و ترت ، دوزج وجنت سب کچیر حضور کے مینی نفو ہے ، کیو بکر یہ ساری پیز می حضور ہی سے بیدا کی گئی ہیں اور اللہ مرے کہ چونیزجس کے بائے بائی جاتی ہے اس سے منفی تہیں رکھی حباتی ۔

جفنورسلی اند علیہ وسم کو اجرام سما دی کے حقائی نمایت واقع طور برمعنوم بیں۔
یمال کا معلوم ہے کہ آسمان کے طبقات کہ ل سے پیدا کیفے سگنے کب پیدا کینے
گئے اوران کا انجام کیا ہوگا ، اور جفنورکو بیمعلوم ہے کہ کس آسمان میں کون کون سے فرشتہ
ہیں وہ کب پیدا کینے گئے اور کہال پیدا کیے گئے اور کب پیدا کینے گئے اور وہ کس
کس بگد جا جی گئے ، آب ان کے مراتب نے نحل ف کو بھی جانتے ہی اوران کے
درجات کی انتہا ، کو بھی جانتے ہیں ، حصنوران سنز پر دول سے جھی از نبر ہیں ، اور ان
فرشتوں کو جی جانتے ہیں جوان بردول کے اندر رہنتے ہیں ۔

حسور شی استرنعالی عبیہ و تم کو ما معری کے جیکنے والے جاپاندا سورج اسالے مور ہو اسالے کا تقلیبلی طور برجعلم سے و درج قلم عالم برزخ اور معالم ارواج کے تمام حالات کا تقلیبلی طور برجعلم سے و حضور صلی التد معبیہ و مسلم کو حبنتوں کے طبقات ابن جنت کی تعدا واوران کے مفامات سے بھی بخولی وا تقینت ہے ۔

حضرت ام فسطلانی شارح موامب لدنبه کی تنهادت حفرت عدمه تسطله تی حضور نبی باک علی الله علیه وسلم کی غیبی قوت اوراک پر روشنی ٔ دا لئے ہو نے ظریز فرماتے ہیں :

لام ق من موته وحيانه في مشاهدته لامتدومعرفته

باحو مهم ونياتهم دعن تمهم دخو طرهم وذلك عنده حالى الاختاء بعر

اپنی امّت کے مثل بدہ وران کے احوال ونیات اوران کے ارادول اوران کے دول کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے ۔ جیسے اپنی حیات فا مری میں وہ دینی اُمّت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے ۔ جیسے اپنی حیات فا مری میں وہ دینی اُمّت کے احوال ت با فریقے وصال کے لید بھی یا خبر ہیں ۔احدام تت کی یہ ماری کی فیات ان برمم زمروز کی طرح روشن بی کوئی بردہ نہیں ہے ۔ کی یہ ماری کی میں دول کی دور نہیں ہے ۔

امام النفير ضرب بنيخ المرصادي كي ايمان افروز عبارت

ا مام المحدصا دی ابنی کناب تغییر صاون مین مسد علیم غیب برعلمائے آمنت کا فیصید نفل کرتے ہیں:

والذى يجب الاسمان به ان رسون التد صي الله علية الم ينتقل من الماني حتى اعلمه الله بجميع المغيبات التي تحصل في الدني والخورة فهو يعلمها كما هي عين يقبن ولكن إمر بكتمان البعض و الفيرساوي عالان مر بكتمان البعض و الفيرساوي عالان الما عنيب رسول كا ووعقيده جس بر برسلمان كوابيان لا افرورى مسطم عنيب رسول كا ووعقيده جس بر برسلمان كوابيان لا افرورى مسطم النيس ونيا والترت بح جد غيوب سام باخير كرويا فقا محقنور النيس ونيا والترت بح جد غيوب سام باخير كرويا فقا محقنور النيس ونيا والترت بح جد غيوب كولفين كا المحول ساد يحقق بين ونيكن ال

### مرساره الم عرب من حضرت نفع عبد الحق محدّث و الوي كا — عفيده \_\_\_\_\_\_\_عفيده \_\_\_\_\_\_\_\_

ملاری النبوت نتر لیت بین مفرت شیخ ارشا دفر مات بی : سر جبر در دنیا است از زمان اوم آن نفخهٔ اولی بروئے صلی الشر ملبر

وسم منکشف ساختند می ایم احوال اورا اول آگا نیز معدم گردید.

دبایان نود را نیز بر بعن از ان احوال خبر داد - دمادن ت

حفرت کا دم میبدات لا) کے زمانہ باک سے نے کر صور مجھو کنے لک دنیا میں جو کچھے سے صفور برمنگشف کر دباگیا ۔ بیمان کے کھور باک کوئٹروع سے گفر تک دنیا کے سارے اتوال معدم بوسکنے ، وران بی سے کچھ بانوں کی خبر اینے صی برکوھی دی۔

مسلم علم غبب مبن حضرت شاه عبدالعزیز محدّت دملوی —\_\_\_\_\_\_ رحمته الله علیه کاعفیب ده

حفرت شاه میدا عزیز می تُن د هوی نفسیر عزیزی بی تخریر فرمانے بین: مرنبی را براعال انتیان نود معلع می سازند که فلال امروز چنیس کند دفلال چنان نا روز فیامت ا دائے شما دت نوال کرد ۔

مرنی کواپنی اپنی متنت کے اعمال پیرضد مطلع فرماناً ہے کہ فعلاں آج ایسا کرنے ہے اور نیلار ولیا زیار و فیارت کے دن اپنی اپنی اُمّت

#### کے اعمال پرگوری وے سکیں۔

## \_ ننارح مدین حفرت ملاعلی فاری علیه رحمت الباری کی \_\_\_\_\_\_ روح پرورنهمادت \_\_\_\_\_

حسورنی باکسل الشرعلیه وسلم کی اس صدبت صلواعلی فان صلوتکه تبلغنی حیث کنته تم نجه بر درود بھیجو کرتم جمال سے بھی جیجو گے تنہارا درود مجھ تاب پہنچے گائ کی نزح میں حفرت ملافاری نخریز ماتے ہیں:

و دُلك ان النفوس الركية ادا تجردت عن العلائن البدئية عرجت واتصلت بالمراء الاعلى ولم يبق لها حجاب فترى الكل كالمشاهد بنفسها .

اوراس کی وجربہ ہے کرنطیف اورطیت روصیں جی جسد عنصری کی فیرسے آزاد ہوتی ہیں تر آسمان کی حرف برواز کرتی ہیں بہان مک کر مل راعلیٰ ہیں ، بہان مک کر مل راعلیٰ ہیں ، بہا مشتقر بنالیتی ہیں۔ اس وقت ان کی بصارت برکوئ حجاب باتی تنہیں رہنا ۔ وہ ہرچیز کا نباتِ نودمثنا بدہ کرتی ہیں۔

### امام وفت حفرت ملامه فيهرى كاليمان افروز عفي ده

صفورني بإكسى الله عليه وسلم كي نيبي قرت اوراك كى وضاحت كرت بمرك ابن گرال فنرتصنبيت فصل الخطاب بي حضرت علامه فنيهري تخسر بر فرما ننے بين :

ولايعزب عن عدم مثقال ذرة في الارض ولافي

ہامدیں دنیا کھ من حیث بشدیتہ۔ حضور سلی الشرعبہ وسلم سے ورہ برابر بھی زمین واسمان کی کوئی چیز عنی نہیں ہے۔ بہ ان کی نبوت عالیہ کا منصب ہے اگر چیا نبول نے نبقاضائے ابتریت اپنے صحابہ سے یہ بھی ارتبا وفر مایا کہ اپنی و نیا کا حال تم نو وہنز حاب نتے ہو۔

رسول باک کے حاضرو ناظر مہو نبکے سلسلے میں حضرت ابن و بنا د

ابعی رضی الشرنعالی عنه کا حقیقت افروز عقیدہ

ساحب نزرہ شفائے حفور نبی باک علی الشرعلیہ دسلم کی عنیب دانی اور ان
کے حاضرو ناظر ہونے کے سلسلے بی حضرت ابن دینار یفی منٹر نعالی عنہ جو مکہ مگر مرکز مرکز مرکز میں سے بیں۔ ان کا قول علی کیا ہے ۔ دہ ارتبا دفر استے بیں:

ان مع يكن في البيت احد فقل الشرام على النبي درجمة الله و بركاته لان روحه عليه انسلام حاض في بيوت اهن الاسلام .

اگرگھ میں کون موجود نہ ہونو حصنور نبی باک صی الشرعلیہ وسلم کوسلام کروکیو کے حصنور نسی الشرعلیہ دسلم کی روح منفدسس ہرمسلان کے گھر میں صلوہ فرما ہے۔

# حفرت شاه عبدالعزر محدث والوی کارشادگرامی

فانوادهٔ دیلی کے تنبور بزرگ حفرت شاه عبدالعزیز محدت و بوی اپنی تفیر عزیزی میں باره سیفول کا اس ایت دیگؤت انتهائی خکیکه شرکه شرکه ایک کے دہل یں تخریر فرماتے ہیں۔ اس آیت کرمیر کا زجر سے ۔ اور رقبا دیت کے دون رسول تم برگوا دہوں گئے۔

و باش رسول شما برشماگواه زیر اکه او مطلع است بنور نبوت بردند مرمندی بدین خود که در کدام در حب از دین من رسیده است و حقیقت ابیان اوصیت و حج ہے کر بدال از زنی محجوب مانده است کدم ست بل اومی شنا سرگنا بال شمارا و درجات ابیان شمارا واعمال نیک و بدشما یا واضائی و نقاق شمارا ب

تمہائے رسول تر برگواہ ہوں گے اوران کی گواہی اس بیے قبول ہوگی کروہ اپنی نبوت کے فرسے ہر دبندا رمسلان کے رُسنے سے وافعت میں کر دبن میں اس کا کیا مقام سے بداوراس کے امیان ک حقیقت کیا ہے اوروہ کون سا حجاب سے جس کے سبب سے اس کی ترقی فرکی مولئ ہے ۔

حصنور نبی باک میں اللہ علیہ وسلم منها سے گنا ہوں سے بھی واقعت بہی اور نبہا رہے ابیان کے درجوں کو بھی حباشتے ہیں اور اچھے بڑے کا موں سے بھی یا خیر بیب حصنوں کی اللہ علیہ وسلم بربھی حباشتے ہیں کہ جزیخص نم ہیں سے اپنے آپ کو سلمان کتنا ہے تو آیا وہ دل سے مسلمان سے یا فقط طاہر ہیں مسلمان اور دل میں نفاق بھرا ہوا ہے۔

بنی باک سلی الشرملیہ وسلم کے علم فییب کے نثیرت میں اکا پراُ مّت اور احله صوفیا ، کی روشن عبارتوں کا سسله بیاں پنچ کرختم ہوگیا۔ ماننے والوں کے بیسے انتے توالے بھی بہت کا فی بیں۔ اور جو دوگ نفاتی سے مرض یس بنیل ہیں اوراکُن کے دلوں پرمبر مگ گئی ہے ا بنیں کوئی ویل معیم طنن نیس کرسکتی۔ مسٹمل ملم غیب برا بینے مضمون کا اختیام کرتے ہوئے ہی خدائے فدیر کی بارکا ہ میں دعا کرتا ہوں کر ابیٹے نبی کے فضائیل و کمالات کے اعتراف کے یہے فارٹین کرم کے دلوں کے دروا زے کھول دے۔

ا خبر میں انتہائی فین کے ساتھ شکوہ کرنا ہوں کہ دیر بندی میں نے بی اکرم صلی الشرطیبہ وسلم کے بائے میں اسینے عوام کو اتنا گت خ ور حری بنا دباہے کہ وہ لوگ حضور بابک کے ملم پرزیان طعن دراز کرنے ہوئے درا نزم محسوس نہیں کرنے کہ وہ امتی ہو کے درا نزم محسوس نہیں کرنے کہ وہ امتی ہو کرا بیٹے بی نبی کے خلاف زبان کھول رسے ہیں ۔

دنیا کی ناریخ میں نتا بدہی کوئی الیی نامراد فوم ہوگی حیں نے اسپنے ندسی میٹیوا کی شال گھٹا کر اسپنے حید ہے کی تسکین فراہم کی ہو ۔ خدا اسپیے شقی القلعی ہوگوں کے نثر سے اُ آمنت کے باک طینت فرا دکومحفوظ رکھے ۔



عفید لأختم نبوت عقلی، تاریخی اور مذهبی دلائل کی روخی میں دلائل کی روخی میں

#### دِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ

ٱلْحَمْدُيْنُهِ رَبِ أَعْمَمِيْنَ وَالصَّبُوةُ وَلَسَّنَامُ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّنَ الْوَعَلَى الِهِ قَاصَحَامِهِ وَحِزْبِهَ جَمَعِيْنَ هُ

ا بینے گردوبین براگرا ب گیری نظر کی این تو سر بگیر وجود کی بین حالتی ای ملیں گوروبین براگرا ب گیری نظر کی انسان ، کیا جیوان ، کیا نبانات ، کیا جما دات بہر نشے ان ہی تین حالت این مصور نظرائے گا۔

انسان بیدا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے ۔ مرجا تا ہے ۔ کلی مُسکر تی ہے بھول بنتی ہے مُرجھا جاتی ہے ۔ بچا ند بیلے دن ہول کی شکل میں طلوع برتا ہے ۔ بھر بنتی ہے مُرجھا جاتی ہے ۔ بھر برطے برطے مہرکا مل بنتا ہے اس کے بعد خائب ہوجا تا ہے ۔ غرض کا نات کی جس سنتے کو دیکھیے ابتدا ، ارتفا ، اوراختام کے مرحلوں سے گزرتی ہوئی نظر کی جس سنتے کو دیکھیے ابتدا ، ارتفا ، اوراختام کے مرحلوں سے گزرتی ہوئی نظر اسے گی ۔ بیان نک کو ایک ون بر دنیا ہی ابنی بے خار نیز گیول کے ساتھ اختام کی بیان کی کے مرحلوں کے ساتھ اختام کی بیان کی ایک دایک ون بر دنیا ہی ابنی بے خار نیز گیول کے ساتھ اختام کی بینچ جائے گی ۔ بیان کا ملیلہ کی دائی ساتھ کی میں ہوگا ؛

بھرآخرا نیا نو بھی مانتے ہیں کر ابتداء اس کرہ ارض پر کچھے نہ تھا نواہ نہ ہونے کے اساب کچھے کھی وجے سے نہیں تھی

تواب ای وجر کے دوبارہ پیدا ہونے اور آبادی کے معدوم ہوجائے کے خلاف کون سی وہل ق کم کی جاعتی ہے ۔لندا برنسلیم کرنے ہیں اب کوئی امر مانع نہیں ہے کہ حس طرح اول آبادی نہیں تھی ،آفر ہیں بھی نہ ہم اور البیا ہونے سے بل جو نبوت ہوگی و دیقیٹ آفری نبوت ہوگی۔

ای مفہ م کو سرکار ارض وسما صاحب لولاک ماصتی الشرعلیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کی طوف اللہ کا کہ انتخاصات کے بیا دو انگلیوں کی طوف اللہ و کرنے ہوئے طاہر فر وا پارسے کر انتا کے الشاعۃ کا کھا تین میری ان دو انگلیوں کے درمیان جس طرح کوئی نصل نہیں ہے اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے میری نبوت بالکل آنچی نبوت ہے۔

بربات جدمت صفر من سلائرکائی در بات جدمت مع در مبان کل کی ورنه سلسائرکائی میں دیا تھا کہ بربینے کرختم ہو جاتی ہے ای بات مسلسلہ نبوت میں ماگر اسینے نقط ارتقاء بربینے کرختم ہو جائے تو کون سی جیزانع سلسلہ نبوت بھی اگر اسینے نقط ارتقاء پر بینچ کے ختم ہو جائے تو کون سی جیزانع ہے ؟ اب رہا موال اس کے نقط ارتقاء پر بینچ کی از اس باب میں دو ہی صور نبی مکن ہیں ۔ یا بر کر نبرت نقط ارتقاء پر بینچ گئی این بین بینچی ۔ اگر بینچ گئی توسم جو ایسے کہ اختام واقع ہوگیا ۔ کیونکر قانون فطرت سے مطابق ارتقاء کی توسم جو ایسے کہ اختام ہی جے ۔

اورا گر نمبی بنجی ترنی نبوت کا انتظار کرنے والے انتظار کر بہ بہ بہ انتظار کر بہ ب اتنا بنا دہ کہ کمی بھی متفقہ نبوت سے لے کراج کے بہ جس پرمسلم منفیدے کے مطابق جودہ سوساں مبیانی مقیدے سے مطابق دو ہزار بری اور بہودی فقیدے کے مطابق ای کے فریب یا اس سے زیادہ کی جو مذت گزر کہی ہے نواکسس مدّت میں کوئی نیا ٹی کیوں نہیں آیا ؟ کیا اس کا کھل بموامطلب بیٹنیں ہے کہ بھتے والے ہی نے دروازہ بند کر دیا -

متفقہ نبوّت سے میری مراد الیا بنی ہے جوابے ملک وقوم کے ملادہ
انی پینمبر انہ فعلمت کی تصدیق دیجر ابن ندا بہب کے افراد سے بھی کراچیکا ہو۔
عیبے ہمارے آفا رسالت ما ب صی اللہ علیہ وسلم ارجهاں مسم نوں کے بھی فرنے
آب کی رسالت کی شمادت وینے ہیں ادبال در مری افوام کے لوگ عبی آپ
کی بینمبر انڈ زندگی کی عظمت واعی زے قائن بہی یصیبا کرافوام وملل کی تا برخ طابت
والوں سے بیربات محفی نعیں ہے۔

اس سلیے بیں الیہ ، و سوال فابی غورہے کہ نبوت کس پرختم ہوئی کا بوگ اس سے جانے کا دربعہ ہمارے بارک یا ہے ؟ تواس سلیے بیں عرض کروں گا کہ جو نبوت کا مدی ہے وہ ہی تنا کے گاکہ وہ آخری نبی ہے بااور کوئی نبی اس کے کا کہ وہ آخری نبی ہے بااور کوئی نبی اس کے بیاد کر الیہ نبی اس کے اس بن کی تاریخ بیں بیب ملت ہے کہ ہر نبی کے ونیا سے زحمدت ہمرتے وقت اس امرکی نشان دی فرمائی کرا کیا ہی ہما کے بعد آرہا ہے رہنو کہ نبوت کی تعدیق ایمانیا ہے اس ایسے اس لیے اس اہم اور بنیا دی سوال کو نشنہ نہیں تھے والی سکتا ۔

البی صف انبیا ، بی اگر کوئی نبی به کتنا ہوا مل جائے کہ وہ آخری نبی بے توسمجھ لیجئے کہ نبوت کا سلساراس برنمام ہو گیا اس کے اس اعلان میں اب کسی کی ناویں یا جمت کی گنجائٹ نہیں ہے کیوں کرکسی کے قول بین آویل کر ورت اس دفت بین آئی سے جب وہ اصول قطرت اور مسلمات مقل کے خلاف ہو یکین اگر وہ بات نو دلقا ضائے فالون فدرت کے مطابق ہے

نواس میں جمت ناویل کی ضرورت ہی کباہے اس بینے وہ بات تھبک ی طور بر مجھی جائے گی جس بروہ ابینے الفاظ وعیارت سے ظاہرہے۔

اب آبیے اُن ا ما دبت کی ہم آب کو بیر کرا بیس جن میں تما بیت مراحت کے ساتھ مرور کو نبی جن میں تما بیت مراحت کے ساتھ مرور کو نبی نبی عربی الشرعلیہ وسلم نے اس امر کا اعلان قرما باہے کہ وہ آخری تی بیں ۔ ان کے بعد کوئی نبی تنہیں ہے ۔

#### وبهلي حديث

حفرت جبرا بن عظم من الترنوالي عنه بيان كرف بي كرحفورسيدالعالمين محدرسول الترسلي الترنواني عليه وسلم في ارنها دفرا ياكر:

رَقَ فِي ٱشْكَامَ اللهُ مَا كَا مُحَمَّدًا أَنَّ الْحَمَدُ وَآَنَ الْمَارِ الَّذِي كَيْخُوا اللّهُ فِي الْمُكَافِّرَ كَا الْحَاشِلُ النَّوِيُ يُحْشَرُ التَّاسَ عَلَى تَكَانَ كَانَ عَلَى تَكَانَ كَانَ كَ وَآَنَا الْعَا يَتِبُ أَذِن كُنِينَ بَعْدَ لَا يَبِينًا

ومسلم نزلين جلداكتاب الففائل

میرے بہت سے نام ہیں میں محد ہوں ، میں احمد مہوں ، بیں ماحی ہوں جسکے وربعہ الشرنون کی کفر کومٹ نا ہے میں حاشر ہوں کر فیامت کے دن لوگوں کا حشر میرسے فدموں پر ہوگا میں عاقب موں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے لعد کوئی نی نہ مو۔

اس صدبت بی صفوراکرم صلی الته معلیه و کم نے اپنا ابک نام ماقب فائدہ اسمی بتنا یا اور ماقب کی نود تفہر فرما فی کہ ما قب اسے کتنے ہیں جس کے بعد کو ٹی نبی مذہر اب بر حدبت اس مفہوم میں حربے مبرگی کے حفور آخری

ى بل-آپ كے بعدكوئى نى سيرے -

دولهم ي حديث

حفرت ابوموی اشری فنی الترتعا لاعنه بیان کرنے ہیں کہ ایک موقع برحضور اكرم صلى الشرعليه وسلم نے ارنئا وفر ہايا۔

ٱنَّامُحَمَّدٌ وَأَخْمَدُ وَأَمْقَتِيْ وَالْحَشِرُونَيِّ التَّوْبِ

وَنَبِيُّ الرَّحْمَرُ -

رمسم شريف حلدودم كأب النف كراس ين محد بون اور احمد مون و آخری تی بون دین حائز بون میل تی تويرا وربي رهمت مون -

الت صديث من محقور نبي بإك صلى الشرعييه وسم في ابنا المي ألمعني " فالده على تبايات جي كمعنى بين أخرين أف والا جب كرام فووى

تے نثرح مسلم تترلیت میں علامرمنا دی نے نشرح کبیر میں ملاعلی قاری نے مرقا ہ شرح مشكوة بني اور مفرت شبع عبالحق محدث ولموى نے انتعت اللمعات بي

"مفعی" کے منی آخرا نیار مکھاہے۔

### بيسم ي صديت

حفرت ابسريره رضي الشرتعالي عنه بيان كرنے بي كرحقور ثنافع بو النشور صلى الترعليه وسلم ني ارتنا و فرما يا كه

فُضِّنْتُ عَلَى الْمُنْبِيِّ عِيسِيٍّ أَعْطِيْتُ جَوَامِعُ الْكُلْمُ

وَنُمِنْ شَالِتُوعَنِي وَمُحِلِّتُ فِي الْعَثَّا ثِمُ وَجُعِيثُ

يَى لَكُنْ الْأَصْلَ الْمَعِدُ الْأَمْهُوْمُ الدَّامُ الْمُسْتُ الْحَالَقِ الْحَلْقِ لَا لَكُونُ وَ اللَّي الْمَعْلُقِ الْمُعَلِّقِ لَا اللَّي اللَّذِيقُوْنَ وَ اللَّي اللَّي اللَّذِيقُوْنَ وَ اللَّذِيقُونَ وَ اللَّذِيقُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْلِيلُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِيلُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِيلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِيلُونَ اللَّهُ الللْلِيلُونَ اللَّهُ اللْلِيلُونَ وَاللَّهُ الللْلِهُ اللللْلِيلِيلُونَ اللللْلِيلِيلُونَ اللللْلِيلُونَ اللَّهُ اللللْلِيلِيلُونَ اللَّهُ اللللْلِيلُونَ اللللْلِيلُونَ اللَّهُ اللللْلِيلُونَ اللللللْلِيلُونَ اللللْلِيلُونَ اللللْلِيلِيلُونَ اللللْلِيلُونَ اللللْلِيلُونَ الللْلِيلُونَ اللْلِيلُونَ اللللْلِيلُونَ الللْلِيلُونَ اللْلِيلُونُ الللْلِيلُونُ اللْلِيلُونُ اللْلِلْلِيلُونُ اللْلِيلُونُ اللْلِيلُونُ اللْلِيلُونُ الْ

امشکوۃ المصابی کاب الفتن میں ہے ہے دیو فیسلت ورزی دی گئی المسابی کاب الفتن میں ہے ہے دیجر آئی دیر آئی دومری جیزید کہ بہلی چیز اول سے ذریع فیسلت ورزی دی گئی المعلی چیزید کہ بہلی چیز ہر کہ اموالی بعب ود بدیرے ذرجہ میری فعرت کی گئی تیمسری چیز بر کہ نمام دو مئے بین فیسمت میرے بینے صلال کیے گئے ۔ جو تفی چیز بر کہ نمام دو مئے بین میرے بیار میں معمول کی گئی ۔ بانچوں جیز بر کہ مجھے نمام میمال میمال کی جیز بر کہ میری ذات پر نبیوں کی آمد کا سلند ختم کیا گیا ۔ ورجو نی اور جو تی چیز بر کہ میری ذات پر نبیوں کی آمد کا سلند ختم کیا گیا ۔

# بولحى مديث

حفرت الوسريره مفى الترنعالى عنه بيان كرنت بي كدا بك موقعه برسيد عالم صلى الترعليه وسلم من ارتباد فرما بإكه

مَثَىٰ وَمَتَنُ لَانْبِيكَ كَتَثِن قَفِي الْحُسِنَ بُنْيَا نَهُ وَثُرِكَ مِنْ مُنْيَا نَهُ وَثُرِكَ مِنْ مُنْ مَوْضَعُ لَلْمَاتِ مِنْ مُثَلِّا لَا يَتَعَجَّمُوْنَ مِنْ حُسْنِ مِنْ مُوضِعُ اللَّهَانِ وَلَا مَوْضَعُ قِبْكَ اللَّبَنَكَ الْكَلْمُثُ تَاسَدَ وَقُمُوضِعُ اللَّبَنَانِ وَخُتِمَ فِي الْمُنْكَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْلِلْمُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِلْمُلِلْمُلِمُ الللللِمُ الللللْمُلْمُولُولُولُولُولُلُمُ اللَّلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُلُلُكُ الللْ

(ملم شرلیت نا اصشکا)

میری مثنال اور دیگرانبیا ، کی مثمال اس الیوان کی طرح ہے جس کی تعمیر بہت الحقیقی کی گئی لیکن ایک اینط کی حکرخال تعبیر عمارت کی نوبی دیچھ کر تعبیب کے کہ عمارت بی عمارت کی نوبی دیچھ کر تعبیب کے کہ عمارت بی ایک اینط کی خوال ہے ۔ نوبی نے اکر اس ایک اینٹ کی خال حکمہ کو پہنچا ور درولوں کی املا حکمہ کو پہنچا ور درولوں کی املا کی میرے وربید انہا کی کہنچا ور درولوں کی املا کی سلسلہ بھی میرے اورانما کی کہا گئیا ۔

اور اکی روابت میں آیا ہے کروہ آخری ایٹ میں ہوں اور می نبیوں کاف نم ہوں ۔ امتکوہ المصابع صاف بار فضاً لل میدارسین )

# الحرس مدت

تحفرت الربريره رمنی الشرنعالی عنه بهان کرنے بي کر حفود الورصلی الشر
علیم وسلم نے شفاعت کی تفصیل ببان کرنے ہوئے ارثا دفر مایا کہ فبا مت

کے دن ہوگ شفاعت کا سوال سے کر سارے انبیاء کے باب عبا بنی گے
جب حفرت بیلی علیمات کی بارگاہ بیں حافر ہوں گے تو وہ ارثنا دفر ابئی گے
گرائ شفاعت کا بی محبوب کیریا محمد مصطفے سلی الشرعلیہ وسم کے فرق الور
پر جیک رہا ہے تم لوگ ال بی کے باس حاؤ حضورتی باک میں الشرعلیہ وسم
ارثنا دفر مانے ہیں کر محبر لوگ میرے باس کی باس کی اور عرف کریے گے۔
ارثنا دفر مانے ہیں کر محبر لوگ میرے باس کی گرائے ہیں کے اور عرف کریے گے۔
کامٹ حکمت کی کرتے تر ہیں کہ اس میں الشرعلیہ وسلی الشرعلیہ وسلی کے اور عرف کریے گے۔
کی محبول اللہ علیہ وسلی آپ الشرکے دسول اور بہوں کے

اے محرصی اللہ علیہ وسلم آب اللہ کے رسول اور ببیوں کے ناتم ہیں۔

# جهم ما مريث

حفرت الوسريره وفى الله تعالى عنه ببان كرت بيركرتي بايك على الله سبيرة م ف ارشاد فر ما يا كر

ڰڬڎؙڹڬۅٛۺڗؙڝٛڶۺؾۣۺۿۿٳڷڬڹڽٵڠڟؠٵڝٙڰ ڮڰؙۼڵٷٷڰ۫ڰٲڴڒڮڰڰڹڣؠؽ

### سانوس مربث

حفرت جابر رضی الشرتمان عنه بیان کرنے بی کداکی موقع پر تا جدار کوئین تعلی الشرنعالی علیہ وسم نے ارنتا وفر ما با ۔

آنَاقُ عِنْ الْمُرْسَلِيْنَ وَلَافَحْرَوَاتَا هَا نَصُمُ التَّبِيِّنَ وَلَافَحْرَوَا كَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَقَّعٍ وَلَا فَخَرَدَ وَلَافَحْرَوَا كَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَقَّعٍ وَلَا فَخَرَدَ

بیں پیٹیوا ہوں رسولوں کا:ور بر بات ازراہ فحر ننہیں ہے اور میں انبیاء کا خانم ہوں اور یہ بات ازراہ فخر ننہیں ہے اور سب سے پہلے بی شفاعت کوں کہ اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گاور بربات اذراہ فخر ننیں ہے۔

# المحوين مدنت

حفرت عرباض ابن ساربہ رضی الشرعنہ بیان کرنے ہیں کہ ایک موقع بر حصنوراکرم صلی الشرعلیہ وسلم نے ارث وفوا یا ۔

الْكُوعِنْدَاللَّهِ مَكُنَّوْتُ كَاتَكُمْ التَّبِيِّيْنَ دَانَ ادْمُ سُنِّكِهِ فَ وَاللَّهِ مِكُنَّةُ وَاللَّهِ مَكُنَّوْ وَاللَّهِ مَكُنَّهُ وَاللَّهِ مُلَّالًا اللَّهِ مُكُنَّةً وَاللَّهِ مُلَّالًا اللَّهِ مُكُنَّةً وَاللَّهِ مُلَّالًا اللَّهِ مُلَّالًا اللَّهِ مُكُنَّا اللَّهِ مُلَّالًا اللَّهِ مُكُنَّا اللَّهِ مُكْلِونَ وَاللَّهِ مِلَّالًا اللَّهِ مُكُنَّا اللَّهِ مُكُنَّا اللَّهُ مُكُنَّا اللَّهُ مُكُنَّا اللَّهُ مُكُنَّا اللَّهُ مُكُنِّونَ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُكُنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُكُنَّا اللَّهُ مُكُنَّا اللَّهُ مُكُنَّا اللَّهُ مُكُنَّا اللَّهُ مُكُنَّا اللَّهُ مُكَنَّا اللَّهُ مُكَنَّا اللَّهُ مُلْكُنَّا اللَّهُ مُكَنَّا اللَّهُ مُلْكُلِّهُ مُلَّالِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُكُنَّا اللَّهُ مُكَنَّا اللَّهُ مُلْكُنّا اللَّهُ مُكُنّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُكُنّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْكُنّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُلِّ اللَّهُ مِلْكُلِّ اللَّهُ مِلْكُلَّا اللَّهُ مِلْكُلِّلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّ اللّل

ای وقت سے میرانام خاتم الانبیاء کی جینیت سے اللہ تعالے کے بیماں مرقوم ہے جب کہ حفرت اوم علیدات ام اب وگل کی منزل میں تنقے۔

### توس صربت

حفرت الوُا امر بالجی فی انٹرنعالیٰ عنہ بیان کرنے ہیں کہ حضور حیان نور صلی انٹر ملیہ وسلم نے ارتباد فرا ایہے ۔ اَنَّا اخِدُ اُلْاَ مُنِیبَ عِ قَائِنْکُھُ اُخِیدُ اُنْدُ مَدِ ۔

(سنن ابن ماج فتننة الدجال هيئة) من مجله صف انبيا دبي آخری نبی مول اور تم مجله اُ منول مي آخری اُمّنت مور

### د سوسی صربت

حفرت سعدا بن ابی و فاص نے بیان کیا کرحضور جان رحمت صلی الله علیہ دسلم نے ایک موقع پرحضرت علی حنی الله نعالیٰ عند کو مخاطب کرتے

الوسف ارتبا دفر ما يا -

اَنْتُ مِنِیْ بِمَنْدِ لَیَهٔ هَارُوْنَ مِنْ تَمْوُسی اِللّا اَنَّهُ لَائِیِیْ اَنْتُ مِنْ اِلْکَیْ لَائِیْ اَ بَعْدِی ۔ ام مرسے بیا اسی درج میں ہوجی درج میں حفرت موسیٰ کے بیا حفرت ہارون نقے الیکن برکرمیرے بعد کوئی نبی منیں ہے ۔

گيار بول صريت

حفرت نَوبان رضی التُّر تَعَالیٰ عنہ بیان کرنے ہیں کہ سیدا لی کمین حفور برِنُور صلی انترعلیہ وسم نے ارش وفرہ یا ۔

اَتَّهُ سَيَكُوْنُ فِي الْمَرِيُّ كُنَّ الْبُونَ ثَلْثُوْنَ كُلُّهُمْ يَذُعَمُ التَّيمِيِّنَ لَا نَبِيُّ بَعَدِي -اَتَّهُ نَبِيُّ اللّهِ وَاكَانَى تَكُمُ التَّيمِيِّنَ لَا نَبِيُّ بَعَدِي فَ-السُّلُوٰةُ كُنْ فِي الغَنْ مِصْلًا)

میری اُمّت بی نبیس جھوٹے مدعبان نبوّت بیدا ہوں گے ۔ ان می سے ہرایک بید دعوی کرے گاکہ وہ الشرکا تی ہے ۔ حال نکہ میں اَ خری نبی ہوں ۔ مبرے بعد کوئی نبی سنبی ہے ۔ بید حدیث بیندا ہم ترین کمنوں بر روشنی والتی ہے۔

بہلا کمنہ یہ ہے کر مخبرصا دن مسل الشرطید و کمی خبرے مطابق اُمت میں ایلے افراد ضرور بیدا ہوں گے جو نوقت کا جو گاد ہوئی کرب کے بکریہ اگر کہا جا ھے گا نوفعط نہ ہوگا کہ جھوطے مرحبان نبرت کود کھھ کر میں اپنے نبی صادق صلی النہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی کا لیمین تازہ ہوجا تاہے۔ دومرا نکنہ بیر ہے کہ بیرسائے مدعبان نبوت جھوطے اور کذاب موں

دومرا ملتہ برہ سے کہ بیسائے مدعیان مبوت بھو کے اور لڈاب مہوں کے ان کا دعویٰ صدافت بر تنہیں بلکہ دھل اور فریب برمبنی ہوگا ،اس ٹیرکے بعد اب کمی مدعی نبوّت کے بارے بیں اس کے دعوے کی سجّانی کو بریکھنے کی مفرورت ہی سجّانی کو بریکھنے کی مفرورت ہی مندس رہ جاتی کیو کرا گرت کو بہنچ ہی سے معلوم ہے کہ وہ حجوظا اور گذاب ہے ۔

اور گذاب ہے۔

ایسرائکنہ برہے کہ کئی نئے مدمی نبوت کا تھوط فائن کرنے ہے ہے۔

بر دلیل بدت کا فی ہے کہ حضور رجمت مجم علی الشرطلیہ وسلم اُنٹری نبی بین خام النبیا،

بیں ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں اب اس دلیل کے بعد نہ کئی بخت و حجمت کی گئی نُن ہے اور نہ بر دیکھنے کی عزورت ہے کہ نئے مدعی نبوت کے باس است دعوے کے نبوت میں کیا ولائل ہیں ۔

ابینے دعوے کے نبوت میں کیا ولائل ہیں ۔

مذکورہ بال احادیث کی روسنی بین بیات اظهر تن استس موگئی کر سارے
ا نبیا، و مرسلین بین سبید عالم محدرسول الشرصلی الشرعلیہ وسم کی ایک تنما ذات
ہے جی نے بیا تگ وہل پر اعلان کیا ہے کہ بین سانے ا نبیا رکاخاتم بوں بین آخری نبی بوں یمبرے بعد کوئی نبی نبیں ہے ۔ اس اعلان کے لعداب نبی کسی شخص نبی کا ایمیں انتخار ہے اور نرکئی مدی نبوت کی آواز پر سمبر کا ن دھر کئی مدی نبوت کی آواز پر سمبر کا ن دھر کئی مدی نبوت کی آواز پر سمبر کا ن دھر کئی مدی نبوت کی آواز پر سمبر کا ن دھر کئی مدی نبوت کی آواز پر سمبر کا ن دھر کئی مدی نبوت کی آواز پر سمبر کا ن دھر کئی مدی نبوت کی آواز پر سمبر کا ن دھر کی خودت ہے ۔

اب اس بحث کی بیک آخری گوننر اور بانی روگی ہے۔ وہ بھی طے بہر جو افران کی بیاب کے دوہ بھی طے بہر جو افران کی جائے کی اس بوجائے گی ، دروہ بہ ہے کہ آنے والے کا اعلان تو ہم نے سن لید کہ وہ آخری نبی ہے۔ وہ انبیار کا خاتم ہو کر آبا ہے۔ دو انبیار کا خاتم ہو کر آبا ہے۔ دیکن و بھنے والے کہ وہ آس طرح کا کوئی اعدان بھینے والے کی طرف سے بھی ہے ۔ بنیں ؛ بھینے والے کی حوف سے بی بنیں ؛ بھینے والے کی حوف سے بی بنیں ؛ بھینے والے کی حوف سے جہر لگ جو تی ہے۔ اب ابینے قدرب کا دروازہ کھول نوٹ سے مہر لگ جو تی ہے۔ اب ابینے قدرب کا دروازہ کھول کے رہے نے والے کا اعلان سینے۔

قرآن كرم مي الشرته الى ارشا وفره البع: مَا كَانَ مُحَمَّمَةً أَبَ آحَدٍ مِنْ يَرْجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُوْنَ وَلَهُ وَخَالَتُهُ التَّيِبِيْنَ ط

محرتم میں سے کسی مرد کے باب منیں میں ملکہ وہ التر کے رسول اور

نبیول کے فائر ہی ۔

ا ما دیث میں لفظ استان النبیتین کی نفیر نو وحضور نبی پاکے ملی الشرعلیہ وہم سے بابی الفاظ المتقول ہے۔ کا کھا تھ کہ لئے بیٹین کا کھاتی بعث یوی بیس نبیا الفاظ المتقول ہے۔ کا کھاتھ کا نقائم بول یہ میرے بعد کوئی نبی سبی ہے اس کے علاوہ وگر احاور بیٹ میں افرالا نبیا و کے لفظ سے بھی خاتم النبیتین کی تفییر کی گئے ہے ۔ اسی بیلے محالیم لا افرالا نبیا و سے ای بیلے محالیم لا است یا اور ملف صالحین کی ہے ۔ اسی بیلے محالیم لا است یا اور ملف صالحین کی سے اس بات پر احت اس بات پر احت کے نام النبیسین سے منی آخر الانبیا و ہے ۔

ان ہی نصوص اور اجماع اُمنت کی بنیاد پرختم نہوت کا برعفیدہ ایک بنرار م م سو بری سے کر داروں اربوں انسانوں کے دلوں پر جھیا یا بواہے ۔

ہم سو بری سے روروں ، اربول السا توں سے دنوں پر جھی ہے کہ مذہب مزید براں اس عفیدے کا ایک جیرت آگیز کوشمہ برجھی ہے کہ مذہب کی ہے نار نا توں بیں طرح عرج نے انتمان فات نے یا و توداس عقیدے بہت منعقق بین کہ مرود کو نین فسی الشرعلیہ وسلم اُخری نبی بیں ان کے بعد کوئی اور نبی سے مجمع میرود و سو بری سے ابہا ارب انسانوں کے سویے کا ایک ہما اُدار سے رہی رہی ہوئے کا ایک ہما اُدار اُن اُن اُن اُن اُن اُن کی میں جب کے صفول سے اُن اُن کا نین جب کے صفول اند میں جب کے صفول اند علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی میری نظر رکھا جائے کہ میری اُمّات گمرا ہی اِن کھی مجتمع مذہوگی ۔

بات اہنے سارے گوشوں کے ساتھ اگرچے تمام ہوگئی گرطمانیت قلب

کے بیے ندراک پر میمی فرر کرنے جیلئے کہ آبا نبی خاتم ملی الشرطلیہ وسلم کے لعدمل اور ایک بیرسل اور ایک کے متعلق میں ملم و نبر سنے کا کوئی قرینہ وا مکان میں ہے یا تعمیل یہ تراس سے متعلق میں کہ مقد ان کا دروازہ متعلق موجیکا ہے اور فرسینے کا فقد ان توابیا ہے کہ دونوں جہاں میں چراغے کر المحد نشرے ترکسی منبی سلے گا۔

المقفل موجیکا ہے اور فرسینے کا فقد ان توابیا ہے کہ دونوں جہاں میں چراغے کر المحد نشریے ترکسی منبی سلے گا۔

#### مزدا غلم احمد فادیانی کامحاسم

بہان کک فرعقبرہ ختم نبر تن کے مقلف گوشوں پر مجت تھی جوعقل ولقل اور ناریخ کی روشی میں محمل ہوگئی ۔اب مہم ذیل میں منکرین ختم نبوت کے سر براہ مرزا غدم احمد فا دیا بی کے دعووں کا بھی الیت تنقیدی جائزہ لینا جاستے ہیں ناکم

جولوگ حبل دکفرے اندھبروں میں بھٹاک رسے میں وہ ہدایت وابیان کے <sup>اُ</sup> جالے میں آج بین مردائی کی تکذیب کے بیے جمال فران وحدیث اوراجماع اُمّت کی بر بھیں شادئیں ہمارے یا م وجود ہی جن کے کھینمونے کھیلے معات میں آپ کی نظر سے اُر جیکے میں و ہی مزاجی کے دعووں کی تفصیل ہی الحقیس جھوٹا تا بت کرتے عے یے بہت کا فی است ان ک دروع بیانی کا ثبوت واتم کرنے کی بي كوني فرورت ين نبيل أني ايني بارسي بي المفول في يوعجبي وغربيب وعوے کیے میں اب ان کی صفی خیز تفصیل مدخط فرمایئے ۔ (،) میں تی مول -(۱) النَّدين نے ميرانام نبي ورسول رکھا ہے رس ميں طلّ نبي موں دم ، ميں بروزي نبي مول ره ، میں ہے موعود ہول (۴ ، میں مهدی بول (۵) میں مجدد بور (۸) میں محمد کی لیتنت نانیہ ہوں بینی میرے مکر میں تود محد نے ظہر کی ہے دہ؛ میں میے کی بت رت اور اسمنه اجمد كامصداق بول . تعود و لشرمن ولك (قاديا في رسائل وكتب سے ما خوز) یہ بی وہ کل دعوے جومزاجی نے اپنے متعلق کیے بیں ۔ بیتمام دعوے آپس میں اس طرح منصادم بی کہ الخبیں ایک عمل میں جمع کرنا ممکن منیں ہے سکن مشکل یہ ہے کہ ایک بی منہ سے نکلے ہوئے یہ دوے بی اس بے ال کے درمیان كوئى تفرنق بھى نىسى كى ماسكتى -

#### مرزاجی کے دعروں کا نفیدی جائزہ

کی بھی اجنبی آدی کومرز جی کے ن دعووں برنظر طوا سے سے بعد ص جیل فی ا کاسامن کرنا پڑتا ہے وہ بیاہے۔

ا لفرض محال اگر وہ خدا کی طرف سے ان ہی معنوں میں نبی اور رسول ہی جن معنوں میں نبی اور رسول ہی جن معنوں میں کھیا تھا تو بھر بیاند

کیا ہے و سبب کر انبیائے ماسیق میں سے سرنبی تفقیقی اوراصلی نبی تھا یکسی نے بھی اپنے آپ کوظلی یا بروزی نبی کی حیثیبت سے منہیں بیش کیا۔

ا وراگرظلی و بروزی نبی ال معنول بین نبی نبی بسے جن معنول بین فرآن نبی کا لفظ استعمال کرتا ہے نو بھر فرآئی نبی کی طرح اپنے او پرابیان لانے کا مطالبہ کیوں ہے ؟ اور بھر ایک البی اصطلاح ہجز نا ہر کی نبیار میں نہیں ملنی کس صلحت سے زائی گئے سے ۔

س بھراہیے دعوے کے مطابق مرزامی اگر بسے موعود بی تدفیق و بروزی بونے کا دعویٰ غلط ہے کہ نوکی میں بیں ۔ نیز میں کا دعویٰ غلط ہے کہ نوکی میں بیں ۔ نیز میں مرعود عرف میں بیں بیار میں این مریم بیں ۔ لنذا یہ سوال مزید راک ہے کم

ایس اوراگروہ میری بین ترمیح مُوعود نمیں برسکتے کیوں کہ ان دونوں اسمول کامٹی ایک نمیں ہے۔ ایک نمیں سے الگ الگ خصیتیں ایک نمیں اورا حادثیث کی روایات کے مطابق دونوں کا ظہور تھی الگ الگ بوگا۔ نیبز حفرت موجود عالیات کے مطابق دونوں کا ظہور تھی الگ اللہ برگا۔ نیبز حفرت مخریج موعود عالیات مام بینمیر بین حیب کہ امام مهدی پینمیر نمیں بین بلکہ وہ تن مخر بیر کے ایک فرد بیرے اس بیلے دوالگ اللہ تحقیقی واحد کوفرار دیا کھلا ہوا دحل اور مفید تھیو طب ہے۔

(۵) اورا گرم زاجی مجدد بی نونی بونے کا دعویٰ غلط ہے ۔ کیونکہ حدیث کی موال کے مطابق مجدو نبی ننبیں موز، بلکہ افراد اُخت میں سے اس کی ہیں نبیت مرف ایک د بنی مصلع کی بوزق ہے۔ للندا مجدد بونے کا دعویٰ اگر میجے نسلیم کیا جائے تول ز گانی ورسول ہونے کے دعوے کی کذیب کرتی ہوگی اور بغرض محال اُگر نبی ورسول ہونے کا دعویٰ صحیح قرار دیا بھائے تو مجدد ہونے کے دعوے کر چھٹلان ہوگا ۔ کیونکے دونول دوے ایک ماتھ ہر کرجے نہیں ہوسکتے۔

ا وراجینے دعوے کے مطابق مرزاجی محمد کی بعثنت نا نیہ بی تر بھیر معاذالنّدوہ محمد ہی بین نیز بھیر معاذالنّدوہ محمد ہی بین کینے کئی تو وہال موجود محمد ہی بین کینے کئی تو وہال موجود ہر شخص اجینے اصل وجود کے ساتھ آئے گا طل کے ساتھ نہیں لنڈا البی صورت بیں با تو فعی اور بروزی بوتے کا دعوی علط ہے یا بھیر محمد کی لبعث نا نیہ بونے کی بات محمد نی بینے ہوئے۔ کھیو تی ہے۔

اب رہ گیا ہے دوی کہ وہ سے کی بشارت اور اسمہ اجد کے مصافی ہی ہی نزاس دعوے کا نفاد ہی کمی نبھرے کا مختاج منبیں ہے کینو کھ اگر دہی صفرت مسے مبیلات م می بن ارت اور اسمہ احمد کے مصافی ہی تو بھیرا بیٹے آپ کو سفلام احمد کے مصافی ہی تو بھیرا بیٹے آپ کو سفلام احمد " قرار و نیا علما ہے کمیون کی ہے دعویٰ کرے تو معا ذا لنہ وہ نو دا حمد محمد ہونے کے تدی ہیں۔ اور اگروہ " علل م احمد القراح ہے کہ تدی کا دعویٰ باطل ہے۔ مصدانی ہونے کا دعویٰ باطل ہے۔

خلاصہ برکم زاجی کے ان دعووں کو اگر عقل و ندمہب کی ترازو میں تولاجائے نو سردعولی دوسرے دعوے کی تکذیب کڑا ہوانظرا آبہے۔ ان کاکوئی دعویٰ جی الیا ننبی ہے جصے بخشلیم کر لینے کے بعد دوسرا دعویٰ دامن نرتفا متا ہوکہ مبرا انکار کرو۔

ان مالات بن یونبید کرنا قارئین کرام می کاکام سے کرمرزا می حقیقات بن کیا بیں نبی بونے کی بات توابی خواب پرانیان کی حیثیت رکھتی ہے۔ ابھی ترمبی سوال زبر بحث ہے کہ وہ صبح الدماغ آ دی تھی سنتے یا نہیں ہ کیونکر عقل ودانش کی سلامتی کے ساتھ کوئی تنقف بھی اس طرح سے منتضا ددعو سے برگر نہیں کرسکنا یکفنگو کی بدانداز باتو" جینیا بیگم" سے جی سبلاتے والوں کا ہے ، پاکس خانے مے دلدانوں کا ۔ با بھرکسی ایسے شنی خیز شاطر کا جس کی آنکھ سے شم وحیا کا پانی از گیا ہم۔ شم وحیا کا پانی از گیا ہم۔

بہی وجہ ہے کہ مرزا جی کے ان وعوول پر نودان کے مانے والے می آلیں میں وجہ ہے کہ مرزا جی کے ان وعوول پر نودان کے مانے والے می آلیں میں وست وگر بیاں ہیں۔ ایک طبقہ ان کے دعوا نے نبوت کو تسبیم کرتا ہے جب کہ دوم اللہ میں والے والے بہی دعوے پر نفیق نہیں ہیں۔ لودوم ول کے مانے نہ مانے کا سوال کہاں باقی میں دعوے پر نفیق نہیں ہیں۔ لودوم ول کے مانے نہ مانے کا سوال کہاں باقی

بن مسبر ن

انجرین، ن لوگوں سے جومزاجی کو" المتی نبی" مانتے ہیں جیندسوال کرکے برکھنے تعتم کرتا ہوں کہ دریا ھے ہزار برک کی کمیں مدّت ہیں خاتم بینیمیرال سرورکون ورکال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و نبتت سے فیضان سے است است است کی محدیدیں کوئی نبی بیدا ہوا ہو تواس کا نام اور بنیہ نبابیئے ہا سی سے ساتھ اسول کا کھی جواب دیجئے کسیحے مد تزیل ہی نبوت کا دعوی کرنے والے نبیس وحالین و کرتا ہیں کی ہوخیر دی گئی ہے تواس کا مصدانی مزرا علی احمد فا دبانی کیول نہیں ہے۔ کہ احمد فا دبانی کیول نہیں ہے۔ نیزیہ سوال بھی جواب طلب ہے کہ احادیث کی روشنی میں مسیح موعود بطن ما درسے بیزیہ سوال بھی جواب طلب ہے۔ کہ احادیث کی روشنی میں میں موعود بطن ما درسے بیدا ہول گئے یہ آسمان سے ان کی زول ہوگا۔ اور نزول بھی ہوگا تو فا دبان بی

یا جامع دستی کے مینارے پر۔ واضی ہے کہ ان سوال نہ سے میرا مدعائسی مجت ومناظرہ کا دروازہ کھون منیں سے کیو کہ کجن کا سوال نہ و ہاں اٹھنا ہے جہاں درمیان ہی عفل وشدلال کا ہاند ہو، ہوا برب با نہ صفے والوں سے کون دلوانہ سے جو بجن کرے گا بلکہ مقصد حرف اتنا ہے کہ جولوگ فلط فنہی کی او سے یا اہینے آ یا واحد دکی اندھی تقلید میں ایک فرعنی افسانے یا بہ وہوانے کی برا بر ند بہ کی طرح تھیں بھے سیطے ہیں ، الفیر حفیقت کے عرفان کی طوت بلایا جائے اوروہ الن سوالات کی روشنی میں سیاٹی کی تلاکش کے بیات اٹھ کھڑے ہوں۔

#### قادباتی مزبب اور حکومت برطانیه

تاریخی امتیارے پی تفیقت انتی واقع ہو حکی ہے کہ اب اس میں دورائے کی گنجاکش نہیں ہے کہ قا دمانی ندسب کی ولا وت حکومت برطانبہ کی گرد میں ہو گ اوراسی کی ہر بریت میں وہ پر دان چڑھا ۔ انگریزوں نے ابنے فالو کا بنی دو تفصد کے لیے مبعوث کیا تھا۔

سلامفصدتوبه مفاكنتم نبوت كالتوعفيدة قرآن سے نابت ہے اسے ا کیا نی بھیج کر چھٹل دہا جائے اور ساری ونیا میں اس بات کی تشہر کی بائے كرفرآن كى كى بونى! ت غلط بوگئ اى يى دەخدا كى كتاب منيس سے بميوكر فدای بات ندونس موعمتی اور دو مرامقصد برخفاکدی کی زبان وقعم سے جم بات کلتی ہے، دنیا اسے وجی اللی تم پھھ کرنے ہوں وہرا قبول کرلنتی ہے۔ اس یے ایک ابیا نی مبعوت کیا جائے ہو حکومت برطانبہ کا قصیدہ برط سے سلمانوں کوذستی طور برحکومت برطانبه کا غلام بنا کرر کھے اورمسلمانوں کے اندرسے جماد کی ایبرط ختی کوافے ناکدانگریزی حکومت کے خلاف مسل نوں کی طرف سے جہاد اورینا وت کا اندلننه مینته کے لیے ختم ہوج کے ران ساری باتوں کے نتیوت مے بیے مہیں کہیں اسرے کوئی نثنا وت قراہم کرنے کی عزورت نہیں سے فود مرزا غلام احمد قاد بانی نے است قلی سے ان ساری با توں کا نیوت فراہم کر دیا ہ یا سداری کے جذبے سے اور اُنھ کومزا ہی کی یہ تخریری بڑھے۔ اسے تف تعن مركار ولا نيرك تعيده تواني كرتے بوے مزاجي المعنے بي:

میں اپنے کام کورز مکتر میں انھی طرح مبلا سکت ہموں نہ مدینہ میں نہ روم ہیں مزنتام میں نہ ایران میں نہ کا بل میں مگراس گوزمنے میں جس سے افیال کے پیے وعاکر تا ہموں۔ راشتہار مزرا جی مندر صنبیغ رسالت نے ، وسالا ، مزرا جی کا ایک استخدار وربط جیسے اپنے منعم کی ۔ بے النف کی کا سکوہ کنتی وروناک جیرے ساتھ نما بال ہے ۔

باربلیدے اختیاروں بن بیکھی خیال گزراہے کہ سی گورنمت کی اجاءت اور خدوت گزاری کی غرفن سے ہمنے کئی کن بیں می لفت جہاوا درگورنٹ کی اطاعت بیں مکھ کرونیا میں شائع کیں اور کا فروینیرہ اپنے نام کھولئے اس گورنمنظ کواپ کے معلوم نہیں کہ ہم دن رات کیا خدوت کراہیے بیں میں بقین رکھنا ہوں کہ ایک دن یہ گورنمنٹ مالیدمیری خدمات کی فدر کرے گی۔ ربلیغ رسانت نہ اصل کا

ساٹھ سالہ جو بی مے موقع پر مرزا جی نے ملکہ وکٹوریہ کو اکیت نامیز عقبیدت ارسال
کیا تھا ۔ اس کا جواب موقعول نہ ہونے بر جنر کہ شنوفی کی ہے جینی ملا خطر فرا ہیے: ۔

اس عاجز کو وہ اعلی درجہ کا اخلائی اور محبت اور حیش اطاعت ہجر
حضور ملکہ معظمہ اور اس مے معزز افسرول کی نسبت حاصل ہے جو ہیں
ا بسے الفاظ نہیں باتیا جن ہیں ان اخل ص کا اندازہ کر سکوں۔
اس مجمی مجتب اور اخل ہی کی تخریب سے جنن شفت سالہ جو بل کی
اس مجمی مجتبت اور اخل ہی کی تخریب سے جنن شفت سالہ جو بل کی

اس بچی مجتن اوراحل می محربب سف بن مصن سار بوب م نفریب برمی نے ایک رسالہ حفرت قبیمرہ بندوا) افیالمبارے نام سے "ابیعن کرکے اوراس کا نام نحفہ فیصر بین رکھ کرجناب ممدوصہ فیصن میں مطور درو بنیا ناتحفہ کے ارسال کی بنف اور ضیصے فوی بقین نفاکراس کے جواب سے مجھے عزیت دی جائے گی اورائمیدسے براحد کرمیری مرد ازی کا موجب ہوگا . . . ، گرمجھے نها بت تعجب ہے کوا کے کلرتنا ہر سے بھی ممنون نہیں کیا گیا ۔

دستناره تبعره وسط مصنفه مرزاعل احمد فادياني

مزراجی کی ندکورہ بالانخریروں سے بیر بات اتھی طرح واضی ہوگئی کہ فا دیانی مذہب کے ساتھ انگرزوں کا سر پرسنا نہ تعنق کیسا تھا اور نیاز مندی کے کس والبہا نہ حیز ہے کے ساتھ انہوں نے اپنی مصنوعی اور باطل نبوت کے فروغ کے بیا اگرزی حکومت کی مربیبی کی ۔ اب حیثم جیرت کھول کرعقبیدہ ختم نبوت کے خلات انگریزوں کی در بردہ سازش کی ایک ول بو دینے والی کمانی اور بردہ سازش کی ایک ول بو دینے والی کمانی اور بردہ سازش کی ایک ول بو دینے والی کمانی اور بردہ سازش کی ایک ول بو دینے والی کمانی اور بردہ سازش کی ایک ول بو دینے حل کا عنوان ہے ۔

#### د بوبندا ورفا دبان

نا دبان سے ایک مسنوی بیٹیر کو کھڑا کرنے اوراس کی دعوت کو فروغ جینے کے سیمے جماں انگریزوں نے اسینے سرکاری وسائل کا استعمال کیا وہا سامی اور فکری طور پرنئی نبوت کا راسٹند ہموار کرنے کے بیسے دلو بندی اکا برکے علمی اور فدیمی انزات سے بھی کام لیا بنرے اس اجمال کی یہ ہے کہ کسی جدید نبوت کی راہ میں ختم نبوت کا بر نفر آئی عفیدہ جمیشتہ مائں رہا کہ حصنوراکرم سلی اللہ ملیدوسم ضام نبیتین بیا ہو سکتا ۔ بیلی ان کے لید کوئی نیانی نبیس بیوا ہو سکتا ۔

اب نی نبوت کی رہ میں فرآن کی طرف سے جررکا وط کھڑی تھی اسے دور کرنے کے دوہی راستے مخفے پالوفرآن کی اس کے جس میں حصنورانور سلی التہ علیہ وسم کے بیے مراحت کے ساتھ خام النبیتین کا لفظ موجود بیے جس جے بیا جیم خانم النبیتین کا لفظ جول کا نوں رہنے دیا ہے جس کے بی با بھرخانم النبیتین کا لفظ جول کا نوں رہنے دیا

جائے قرف اس کا مفہوم برل دیا جائے۔ بيلا المنة مكن تنيل عناكر وفي زمن برقرأن كے كورور نستى اورل كھو سفاظ موتور مختے الفط كى تخرلىن جھيائے نہيں تھيب سكتى تفى اس يسمعنوى تخريب كالاستداختياركوگيا اورطے بوياكر لفظ خانم النيبين كے عنی آخری نبی جرعه دعی بر سے ہے کہ ج کب ساری اُنٹ میں ننا لئے اور ذوا کع سے اسے بدل دباجانے اوراس نفط کاکوئی البامعنی لکش کیاجائے جوکسی نئے نبی کے آنے میں رکاوط ر سے چنا بخدراستے کا بہ بخر بٹانے کے بیے واراتعلوم ولیوبند کے بانی مول تا ناسم نا نوتوی کی خدمات صاصل کی گئیں میں اپنی طرف سے کوئی از م ما ندنمیں کر ر با بول مِكنه تودا كِ فا ديا ف مصنعت نے ابني كناب افادات قاسمية مي لورى تفعیل کے مان فریقتہ بیان کیاہے ۔ بیکن ب سالہا سال سے بیان کرا ہے ہے لیکن دلو بندسے اب کے اس کی کوئی زوید شائع نتیں ہوئی جس سے سمجھا جا اکن و یا نیوں کی طوف سے او توی صاحب کے ضاف جھوٹا الزام عائد

اب قادبانی مصنف اوالعطاح الندهری کی اس عبارت کی ایک ایک ایک سطر خورے فورسے برطیعے اور ذہن وفکر کے نتیم خانے میں از کر تھیپی ہموئی ساز شوں کا مراغ سگا بیٹے ۔

"ابوں محسوس ہونا ہے کہ جودھوبی صدی کے سر برا نے والا مجدوا ما) مدی اور سیج موعود بھی نتھا اور اسے ' متی نبوت' کے مقام سے مرفراز کیا جانے والا تھا۔ اس بیا اللہ نقال نے اپنی خاص معلوت سے حفرت مولوی محدق سم ماحب نانونوی ( بانی وار العلوم ولوبند) کوف نمیت محدید کے اصل مفہوم کی وضاحت کے بیار رمنمائی فرمائی

ا دراً ب نے اپنی کنا لوں اور ابنے بیا ٹات ہی الخضرت عملی الشرعام و عم ك فاتم البيين مونے كى تما يت دلكش تشريح فرا في ر بال سنيه ب كي كناب نخديرالناس الم موفنوع برخاص الممنت ر کھنی ہے۔ افادات فاسمیصلہ مطبوعہ ربوہ پاکسنان) و کھے سے بن آب ماموان افرائٹ کا یہ تماننا اکتنی تو بھورتی کے کھ ا کمیب منزمناک سازش کو الهام کا زنگ دیاجا ریاسے گویا برسادا ا منهام خدائے قدر کی طرف سے تھا کومراندہ احمد قادیا ن سے دعوائے نترہ سے پہلے نانوتوی صاحب تخدراك ك نام كي المك كناب ملحيس اوراس مي ضائم النبيين كے معتی ا فری نی کا انکارکرکے ایک نے نی کی اً مدکے یہے داستہ محوارکری ۔ نا فوتوی صاحب نے این کتاب تخدر الناس "میں اک بات کی عمر لورکونشش کی ہے كُ سانب هي مُرحات اورلائلي على نالوط يا بعني خاتم النبيين كے بفظ كا الجام مي نہ ہوا در منے نبی کی مرکے لیے داستہ بھی ہموار موصل نے: اگر انگرزوں کا تختے ماے بھی اوا موجائے اور سلمانوں کو بھی دھونے میں رکھ سکیں کہ ہم وگ ختم توت کے منكرنسي بيليكن خدائے باك جزائے خيروے ان علائے حق كوجتوں نے تخدیرالناس کے قریب کا پردہ جاک کرمے مفینرہ ختم نوت کے خلاف ایک گھری مازئ كوميند كے سے بے لفا ب روبار

فارئین کام اگر بیرجاننا جا بسنے ہیں کہ تخدیرالنّا من مامی کنا ب ہیں کہا جسے،
تا دیا نی مصنفین اس کی تعربیت ہیں رطب اللسان کیوں ہیں اوراس کتا ب مے ورلیم
نا نوتوی صاحب نے نئے تبی کی اً مدے بینے رائنہ کس طرح ہموار کیا ہے توہ طرح
کی عصبیب سے بان نر مبرکر تنجیر گی کے ساتھ اُنے والی محت کا مطالعہ کریں۔
سازشوں کی بیرواسنان بڑی لمبی اور پڑ فریب سے ۔

## تصر تحديرالناس كي يرفريب مازش كا

بی نے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے کی کہیں آپ بر پر اِنفقہ فا دبا بی مصنفین کی زبانی سینے کے مہم اپنی طرف سے کی دبانی مصنفین اس نصبے کا آغاز کر تاہیے:۔

یعض نوگ برخیال کرنے ہیں کہ احمدی دلینی قا دبانی ہختم نیوٹ کے فائل منبیں ہیں اور سول کر برصلی اللہ علیہ وسلم کوخاتم النبیین نمیس ماننے برجحض دھوکے اور نا واقفیت کا نتیج ہے جب احمدی البینے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کلائن نہا دت بربھتین رکھتے ہیں نو بیر کیول کر جو سکتا ہے کہ وہ ختم نیوٹ سے کہوہ ختم نیوٹ سے کہوہ ختم نیوٹ سے کہوہ ختم نیوٹ سے کہوں اور رسول کر برصلی اللہ علیہ وسلم کوخاتم النبینین نہ فائمی ۔

كياب. دينام امديت منا ا ی عبارت می خط کشیره مطرول کو پیرایب بارغورسے بڑا جینے کر مجت کا یمی حقد سازشوں کی بنیا دہے بہیں سے لفظ خاتم النبیس کے اس معنیٰ کے الكركارات كالمنت كالموسط في كادوم ماكس س ندکور د بالاعبارت کی روشنی می فاد با نیول کاب وعوی اتھی طرح آب کے ذبن ننین موک مو کا کہ وہ لوگ حضور اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کے خاتم النبیبین مونے كانكارسي كرنے بكرخاتم النيس كے المعنی كانكاركے بي جو عام ملائل بیں رائخ سے اورای نکار پرالھیں ختم نوت کا منکر کہا جا آہے۔ اب دعجین برسے کرف تم انبین کا وہ کون سامعنیٰ ہے جو عام مل نوں ہر را کے ہے اورسے بہلے اُس معنیٰ کا انکارکس نے کیاہے ۔ اتنی تفصیل کے بعد اب برحرف سے خالی الذہن ہو کرتحدیرالنّاس کے مُصنّف مول نامحد فاسم نافرتوی كى كارگزاريوں يمتعلق ايك قادياني مفسف كابر بيان برا صهر اور عقيده ختم بترت ك انكارك عليه بي اص فجر ) كامراع نكايف -تمام ملانوں فرقوں کا ای براتفاق ہے کر مرور کا ٹٹ ت حفرت محمد مصطفی صلی الشرطلیه وسلم خاتم النبین بین کیول کرقران مجید کی نصوص وَلَكِنْ رَسُوْلُ اللَّهِ وَخَانَتُمُ النَّهِ بِينَ اللَّهِ وَخَانَتُمُ النَّهِ بِنَ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ ال ویا گیا ہے۔ نیزاس امر بر بھی تمام مسانوں کا آلفا ق ہے کر حضور علیہ القناذة والسرم كي يلي لفظ فاتم النبين بطورمدح وففيدت وكربهوا سے راب سوال مرت برہے کر لفظ خاتم النبین کے کیا معنی بس لفٹ ال كِمْعَنَىٰ اللِّهِ بِي مِونَ عِي سُبِي حِن سِي الخفرت صلى اللَّهُ عليه ولم كي ففيلات اورمدح نهايت مور

ای بنا برجناب بونوی گرن م صاحب نالونوی بانی مدرسه دلویت نے عورم کے معنوں کو نا درمت فرار دیاہے۔ آب تحریر فرماتے ہیں۔ عوام كے خيال مي تورمول الشرصلع كا خاتم بونا بايرمني ب كرا ب كازمانر أنسائ سابق ك زمان ك بعرب اوراب سب بس آخری نبی بین مگرایل نعی بر روشن بر کاکر تقدم اور تا خرز مانی بی بالذت كوفسلت بنين عيرمقام مرح من ولكِنْ تَسُوْنَ الله وَهُ مَمُ النَّيْسَ وَ فرمانا اس صورت بی کیول کرصحی موسکتاب . (تخدیرالناس عظر) ررساله خاتم النبيين كے مبترين منى صلى نن بغ كروه تاويان) آ مان لفظول میں نا زوی صاحب کی اس عبارت کا مطلب بر سے کہ تفظف تم البین کے منی آنوی نبی قرار دیا یہ ناسمجھوام کاخیال ہے جو کی بھی طرح قابل النفات نہیں ہے۔ اہل فیم طبقہ اس لفظ کے منی آخری بی کے ننبى مجفنا كبوكزران كاعتبار سے كى كاليدے بونا يا تو بي بوزا كجوفان مدح اور نضیات کی چرنمیں ہے۔ اس نفظ کے منی آخری نی قرار دیے می جونک حصنور کی کوئی خاص فضبلت تنبین کلتی اس بیے بیمنی اگر مراد لبا جائے تو مقام مدح من وَلَكِنْ رَسُوْنَ للهِ وَكَا تُكُمُ السَّيِينَ - كَا وَرُكُونَا لَعْم بوصاف كا-

غور فروا ہے ! ڈرٹرھ ہزاریں کی لمبی مدن ہیں عہد محایہ سے ہے کہ آج اسکان ہون کے است کے است کا اس بات براتفاق ہے کہ خانم استہیں کے لفظ سے اگر حضور کو اُخری نبی خانم استہیں کے لفظ سے اگر حضور کو اُخری نبی نمانا جائے تو نئے نبی کی آمد کا است کے دبیں میں جند کیا جا سکتا ہے ۔ ماری اُمّت میں نافر تری عما حب وہ میں شخص میں جندوں نے انگورول کا حق نمان اور کرنے نبی نافر تری عما حب وہ میں شخص میں جندوں نے انگورول کا حق نمان اور کرنے سے انگار

ك ب تاكر فاديان سے ايك شئى كى أحدى يے دائنة ما ف سروائے -نا نونوی صاحبے حامیوں کائمنہ بند کرنے کے بیے ہیں اس مشجے ہیں ان ہی کے گھر کی ایک مفیود شہا دت بیش کرتا ہوں ۔ دبویندی جماعت کے معتمد کمیں مولوى منظورتعماني ابني كما بي ايراني القلاب، مي تخرير فرمات مين و-بيعقبيره كرختم نيوت كالسلختم نهبى مواا رسول الترصلي الترعليب وسلم کے بعد تھی کوئی تیا اسکتاب ان آیات قرآنی اورا حادیث متوازه كي كذب ب حت من رسول الشرصل الشرعليدوا له وسلم كا عام النبيين اوراً خرى تى مونا بيان فرما ياكباس (ایرانی العلاب ماند) برعبارت فنخ ربى ب كر حضوره الته عليه وسلم كو النرى نبي نبيل ما نتا وہ آیات قرآنی اوراحادیت منوازہ کا انکارکنا ہے اور دو مرے لفظول می وه من بی کا آمد کا در داره کھلار کھنا جلستے ہیں۔ ہی وہ گال قدر خدمت ہے جس کے صلے میں قادیا تی جماعت کی طرف معصرلانا قاسم الونوى كوفراج مقيدت بيش كما حا ماسي جبيا كرا يك وماني مفنفت مکھاہے۔

جماعت احمد یہ خاتم البّیبین کے معنوں کی تنت و بح بی امی سلک

برفائم ہے جربم نے سطور بالا میں جنا ب مولوی محد قاسم نافر تری کے

حوالہ جات سے دکر کمیا ہے ۔

(، فادرت نا سمبر صلا)

ابیے معمولی ذہن کو آدمی بھی آئی بات آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ کوئی شخص

ابیے کسی مخیالفت کے مسلک برنیائم رہتے کا عہد مبر گر نہیں کرسکتا ۔ بسجھے چیلئے

ابینے کسی مخیالفت کے مسلک برنیائم رہتے کا عہد مبر گر نہیں کرسکتا ۔ بسجھے چیلئے

کا پرضائوں جندیدا می تحقق کے دل میں بیدا ہوسکتا ہے جسے ابنا ہم سفراور مقتدا

سمجا ماسئے۔

#### ایک ہی تصویر کے دورُخ

پھیے اورا ق میں خانم النّبین کے معنی کے سلیے میں قادبا نی مصنّفین کی عابقی اسب نے بڑھ کی ابنی نظرے گر رکھیں اور مولانا قاسم نا زنوی کی وہ تخریر ہے اب نے بڑھ کی جے اپنی حمایت و تا ٹیر می قادبا تی مصنف نے تخدیرالنا می سے نقل کیا ہے ایب ان نتا بج برغور فر ما ہے جوان عبار تول کے نخبر بر کے بعد سامنے آتے ہیں تاکہ بہ حقیقات آپ براجھی طرح وانتے موجا ئے کہ دبر بنداور فادبا ان کے درمیان فکراور برخفیقات آپ براجھی طرح وانتے موجا ئے کہ دبر بنداور فادبا ان کے درمیان فکراور انتدال کی کتنی گری کیسا نبیت ہے اور دار بندهری و کا بیت ہی کا نبین فادباً ب

ا پہلی بات نوبر سے کھول ، فاسم ، نونوی کی مراصت کے مطابق خانم النبیب کے الفاظ سے حفور اکرم سلی الشرعلیہ وسلم کو آخری نی سمجھا برما والشرنا سمجھ عوام کا شیوہ ہے ۔ اُمّت کا سمجھ وارطبقہ خانم النبیبن کے نفظ سے آخری نبی مراونہ بیں ابلیسمجھ وارمول نا قاسم نانوتوی ہیں ۔ ابتا ۔ ان می سمجھ وارلوگوں بیں ابلیسمجھ وارمول نا قاسم نانوتوی ہیں ۔

( دوسری یات بر ہے کرخاتم النبیبین کے اجماعی معتی کو مستح کرے حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار سب سے بہلے مولانا قاسم نافوتوی نے کیا ہے۔ کیونکر قادیا نیول نے اگر انکار سب سے بہلے مولانا قاسم نافوتوی نے کیا ہے۔ کیونکر کا دیا ترین کے دفاخام النبین کے منی کی تشریح کے سلسے میں جماعت احمد سیمول نا نافر آئی کے مسلک برقائم ہے۔ کے منی کی تشری بات بر ہے کرخاتم النبیبن کے معنی آخری نبی کے انکار کے سلسلے میں مرزاغلیم احمد قاد بانی اور مولانا نافوتوی کے انداز فکر اور طرابقیہ است مدلال میں بوری کم بیانیت ہے۔

جن تجدف ویا نیول کے بیال بھی ضائم البتیبین کے اصل مفہوم کو مسنے کرنے کے بیے حضور سرا با بورسلی الشرعلیہ کو می خطمت شان کا سمارا بیا گیا ہے اور نالولوی صب بھی منقام مدح کہ کرآخری نبی کے معنیٰ کے انجار کے بیے حضور کی عظمت شان ہی کو بنیا و بنا دہے جب ۔

و ہاں بھی کہا گیا ہے کہ خاتم البّبین کے لفظ سے حضور کو آخری بٹی سمجھنا بینی می مسل نوں بیں آئی ہے۔ اور بہاں بھی کہا جا رہ ہے کہ بیم منی عوام کے خیال میں ہیں۔
اتنی عظیم مطابقتوں کے بعدا ہے کون کہ سکنا ہے کہ اس منعے ہیں دونوں کا نفطہ نظرانگ الگ ہے۔ دنیا سے انصاف گرخصت نہیں ہو گیا نوا ہا اس انگار کی گنجا کن نہیں ہے کہ قا دیان اور دلیر بندا بیہ بی نصویر کے دورخ ہیں با ایک بی منزل کے دومیافر ہیں کوئی بہتی گیا ہے۔ کوئی رہ گزر ہیں ہے۔

بیں خاتم البلیبن بمعنی تین کی نئی کے انکار کی بنیا د براگر قادیا نی جاعت کومنکر ختم نبوت کہنا امردا قعر سے توکوئی وحینہیں ہے کراسی انکار کی بنیادیر دیوبندی جی عت کوجمی منکر ختم نبوت نه فرار دیا جائے۔

شایرصفائی میں کوئی برکے کرفادیا نی جماعت کے لوگ ہج کے حصور صلی النہ علیہ وسلم کے بعد عمل اگی تیا نبی مان جیکے بہراس سے الحضیں مشکر ختم نبوت کہنا واقعہ کے میں مطابق سے بیں جواگا عرض کروں گا کرعقید سے کی حذاک ہجی مسک تو دافعہ کی حذاک ہجی سے جیسا کران کی کتاب تخد برالناس میں مکھا ہوا ہے:

اگر بالفرض آب کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی جو حیب بھی آب کا خاتم ہونا برسنور فائم رہنا ہے۔

واقد کے مین مونا برسنور فائم رہنا ہے۔

(انحد برالناس مسلا)

اگر با لفرض بعد زمانی تبوت صل الشرعلیه وسلم بھی کوئی نبی پیدا بوتو بھیر بھی خاتمیت محدی میں کوئی فرق نرائے گا۔ (عث

غور فرما ہے جب دیوبندی جا عت کے بہاں بھی بغیر کئی فیاحت کے مہاں میں بغیر کئی فیاحت کے حضور صلی التہ ملیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی بہیا ہو سکت ہے اتو قا و ہا نبول کا اس سے زیادہ اور تصور ہی کی ہے کہ حوجیز اہل دلیہ بند کے بہاں جائز وہمکن تھی اسے الفوں نے واقع کر بیایا مس کفر نو نئے بنی سے جواز واممکا ن سے والبنہ متا ہے وہ بی کفر تہ رہا نوا ہے کی سے مدعی نبوت کوا بینے دعوے سے باز رکھنے کا ہمارے یاس دربعہ کہا رہا۔

کیول کر اس راہ بیں عقبہ ہے کہ جو سب سے مضبوط دیوار حاکل بھی وہ آرہی بھی کہ قرآن وصد بیٹ کی نصوص اور اجماع اُسمت کی روشنی ہیں ہج بحی تصور اُخری نبی ہیں اس بیے حصور تسلی الشرطلیہ وسلم کے بعدا ب کوئی نبا تبی ہر گز بہا تہیں ہو سکتنا میکن حیب دایو بندی جماعت سے نز دیکی حصور اُخری نبی ہم گئی نہیں ہیں اور کسی نبی ہی کہ آینے کی صورت ہیں حصور تابی الشرطلیہ وسلم کی خبی نہیں ہیں اور کسی نبی ہم کوئی فرق نہیں آسکنا لو اُب ہی انصاف کیجنے کراب آخر کس بنی و ریکسی نبی مری نبوت کوا بینے وعوے سے باز رکھا جائے گا اور کر لبیل میں اور تو ریس سے کسی نبی برا ہمان اور کر بنیا وی سے کسی نبی و ریس کے درم بال قطعًا میں کے درم بال قطعًا میں کے درم بال قطعًا میں کے درم بال قطعًا کے کا فاسے دلو بندی جو عرب اور فاد با فی جا عن کے درم بال قطعًا کوئی جو میری فرق نہیں ہے۔

میری ای مدلل ائے سے اگر دبیہ بندی مذہب کے علماء کو اختیاب م بوتو وہ کھیے بندول بیراعلان کر دبی کرتخد پر الناس ان کی کتا ب نہیں ہے اوراگر ببر ممکن نہ ہر تر تخد برالنّا س میں کتا ب وسنّت اور اجماع امّت سے ابت شدہ جن دوبنیادی عقبیدول کا انکارکیا گیہے اور س کے نتیجے ہی حفنور خاتم بیتمبرال صلی الشرعلیہ وسلم کے بعد کی سے اس کے مسلی الشرعلیہ وسلم کے بعد کی سئے نبی کے آتے کا دروازہ کھل جانا ہے ۔اس کے خلاف فتر سے کی زبان میں بنی ندیبی بنراری کا صاحت صاحت اعلان کریں ۔ واضح رہے کدان کے دوبنیا دی عقبید سے جن کا تخدیر الن س میں انکارکیا

كياسي بيريني:

رو ہراعقبدہ \_\_ن آ انتبین کے معنی آخری نبی کے بیں۔ دوسراعقبدہ \_\_کی نئے نبی کے آنے کی صورت بیں حضور کی خاتمیت باقی نہیں رہ سکتی ۔

سکین مجھے بیتین ہے کہ دلو بندی علما دنجد رِالناس کے خلاف پر اعلان مرگز نہیں کریں گے کیونکوا کھول نے اسلام کے ان دو بنیا دی عقیدوں کوات تک نسلیم ہی نہیں کیا ہے ۔ ہم جال کوئی وج بھی ہواگروہ ابیا کرنے کے بیے تبار نہیں ہیں تواس دی دنیا کا جوالزام فاد بانی جماعت برسے و بی الزام دلو بندی جماعت بر بھی عائد کیا جائے گا۔

#### تعنم بوت كا الكاروران مين

معقیدہ ختم نیتوت کے انکار کا جوسٹگ بنیا دمولا ٹا قاسم نا نوتوی نے رکھا تھا ۱۰ سے بعد کے آنے والول نے مرف محفوظ ہی نہیں رکھا بلکہ اس بر عمارت بھی کھٹری کردی ۱۰ سیسے میں قاری طبیّب صاحب سابق مہنم والعلم کی کارگزاری خاص طور برق بل ذکر سے ماہوں نے ابینے داوا حال کے اس نظریہ کی تبلیغ واشاعت میں ابیے ایسے گل بوٹے کھلائے میں کدر رہیا لینے کوئی جا شاہے۔ نمونے کے طور ران کی نفر رکا ایک افتیاک ملا خطر فرما میں صفیقتیان دىرىندنے انك ف نامى كتاب ميں نقل كياسے فرمانے ميں : نبي كريم صلى الشرعليه وسلم اس عالم امكال مين سرحتنبمذ عنوم وكمالات مي حتى كه انبيا عليهم الته لام كي تبوتني تصي فيفن من حاتم النبيين كي اتمت كا. درخفيف خفيقى نى آب بى -آب كى نبوت كے فيق سے ابناء ينة على الله

(اكث ف مضوعه دلوشرط ٢٩٢١)

جسے حقیقی تی آیے میں توظا سرے کہ دوسرے انبیاء مجازی اورظلی نی ہوں گے رہی وہ فارمولا ہے جے مزا غلام احمد فا دیا تی نے طلی نبی ، بروزی نی اورامتی نی کے نام سے اپنے لیے ای دکیا ہے۔

تقریر کے علاوہ" افعاب مبترت" کے نام سے اسی عنوان برانہوں نے المي كذب مجي تهمي سے جو باكت ان سے شائع ہوئی سے اس مي الم جار

آپ کریز دانی نین:

، مریر رہ سے بی : " محقور کی ثنان محق نوٹ ہی ہنیں نکانی ملہ نیوٹ کخش ہی کلتی ہے كر يوسى نيرت كى انتعداد با با موافردا ب عے سامنے أكيا . نبی موگیا ۔ رافاب متوت موال

اس عبارت يرمدير تحلي أنجها في مولانا عام عثما في كاية تبصره مل خط فركيني. برتبهره ننبوس ملكه دلويندي مجاعت كولنيت برفهرالني كاابك عيرت ناك تازبازے فریفرائے ہی:

تا دیا نیوں کو اس سے استدلال ملاکہ روح محدی تو بسرحال فناہیں بوق وه آج بھی کسی نہ کسی موتو دہے کوئی وجہتس کر ہیںے اس نے

براروں انسانوں کو توت کبنی تواپ تر بختے ۔ ر عنی دار ند نفرونظ تم وسک) اب ای کے ماتھ کی کے والے سے مزاغلام احمد قادیا فی کا بروعوی تھی برطره لیمے ناکر برحقیقت بالکر کھل کرما منے آجائے کو منتم صاحب نے آفاب نبوت مکھ کر دربر دہ کس کا تی نمک اواکیا ہے۔ التُدحِلِّ ثنانه النَّا الله الشرعليه وعلم كوخاتم بنا بالعني أب كو ا فافنهٔ کمال کے بیے مہر دی تو کسی اور ٹی کوننیں دی گئی۔ اس وج سے آب كانام في م سبين كالمراليني آب كى ببروى كمال ت نيوت بخشي ہے۔ اور آپ کی توجہ روحانی" ٹی تر اتی" ہے اور یہ فوت فدسیر کسی ا در کوپتیس ملی . اخفيقة الوحى بحواله تحبى لقدونظ عميرها ا بعین دو بیر کے احالے میں مہتم صاحب کا اصل جیر و دیجینا جاہتے ہوں

توقهم عماحب موهوت ا ورم را صاحب دونول کی تخریرول کوایب جو کھنے میں رکھ کر مدر تھی کا یہ دھاک تیز بیان را ھئے۔

حقرت منتم ما حيات حفوركو تيوت فيق "كما تفا مزامات " نی رای" کدرے بی رونوں کا فرق سے معنی کا میں! ر تحلی تقد ونظر تمبر صف

كيا سمجهاب وراسل كنابرطاست بن كرس طرح مزاصاح كاعفيره ہے کہ نبوت کا دروازہ بند نبیں مواسے ملکہ اُ ج معی حصور ماک نبی کرم صلی الند عليه دسم كي هدهي توجه نبوت كي اشتعدا در كفنه والے كسي تحص بريرط حائے نووه نی پر سکن سے ۔ اس طرح متنج صاحب کھی حصور کو ' بتوت کخش'' کہ کر یا لکل اسی

عقیدے کی زعبانی کررہے ہیں۔الفاظ وبیان میں فرق ہوسکت ہے میکن مدّعیا دولوں کا ایک ہے۔

واضع رہے کہ مدر برتحتی کا بیز منھرہ الزام نہیں ، بلک علین امر وافعہ ہے ، کبونے دونوں کے انداز فکر میں آئی عظیم مطابقت ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی تھ فا مس نہیں کھینچا جا مکتا ، مثنال کے طور رہم زاصا میں نے اپنے وجوائے تہت نے کہ حواز میں مجازی ، فلقی اور اتمنی نبی کا ایک نیا فیا رمول نبیار کیا تھا ، ورقم تم تمال کی حواز میں مناہم مساحب نے بھی اس مفتیان ولیو بند نے انکٹ من نامی کتا ہے میں پائین کہیا ہے اس میں منہ تم مساحب نے بھی اس فار موسے کی زبان استعمال کی ہے جسیا کہ دن کی تقریر کا ایک فقرہ لفل کیا گیا ہے ۔

ورخنیف خفیفی نی آب ہیں آب کی نبوت کے فیض سے انبیاء

غدط جندنہ باسلاری سے باد تر ہوکرانف من کیجے کرید بالکل مزرا صاحب کی زبان سے مانہیں ہے

" در حقیقت حقیقی منی آب بی "کا مدفا سوااس کے اور کیا ہوسکتا ہے کر آپ کے سوا دو سرے تمام انبیاء حیازی اور ش بی بی میں اسا حینے بار بار کہا ہے اور بی بات مہم ماحب فری ہے جی ۔ دونوں کے درمیان لفظول کا فرق ہوسکتا ہے معنی کا نمیں ۔

"آپ کی نیزت کے نبیق سے انبیاء بنتے جیاے گئے، یہ فقر دھی فا دہا ہو کے اس دعوے کو نفو بت بہنجا ناہے کہ حب آپ کی نبوت نے نبیق سے بہائی انبیاء بنتے رہے ہیں نو کوئی وحر نہیں کراپ برسلسلہ بند ہو جائے۔

### العور كارح زيا

مدرسم دایو بند کے سربرا ہوں کے در بعنے قاد بانی فرمب کوکشنی تقویت ملی اسے بھیو لئے بیٹنے کے کنتے ہو تع میشر اُئے اور دس کی نصف ساز گار بنا نے کے کینئے ہو تع میشر اُئے اور دس کی نصب کے بھیلے اورا ق میں ایسے کیسے کیسے ایساں سور نوشتے ہافتہ اُئے ، اس کی قدر سے تفصیل کی جھیلے اورا ق میں اُب کی بھی ایک صلوہ اُب کی بھی ایک صلوہ ملاحظہ فرما بیٹے ۔

وہ آبی برط نیرجس کی حدود مملکت ہیں متورج نہیں غروب ہونا تھا، نہ
وہ بربلی کا فلم نو بدسکا، نراس فلنے گر سرکو بی سے سلسے ہیں حکومت کی سطوت و
جروت کا کوئی خطرہ و بال صائل ہوسکا۔ اوھر فلنہ نے حتم دیا اور اُ دھر سرخیل
کاروانِ سندت، محبر ذہین و ملکت حضرت امام احمد رضا کے فلم کی نوار بے نیا ا
ہوگئی۔ بر بوری کہانی مول نہ ابوالحسن علی ندوی کی زبانی تسینے کراسے دوست
کا نہیں دشمن کا اعتراف کہا جائے گا۔

موھوف اپنے ہیر دمر شد ننا ہ عبدالفا در لائے بجری ایک واقعہ نقل کرنے ہوئے مکھنے ہیں کہ

حفرت نے مزراصاحب کی تصنیفات میں کہیں پڑھاتھا کہ ان کوخلاک طرف سے انہام ہواہے کہ انجیث گل دُعایُک اِللّا فی کُنٹن کا مُلک امیں ننہا یی ہر دُعا ، قبول کروں گا سوا ان عادل کے جونتی اے نئر کت داروں کے بارے میں مہوں -حوزت نے مزرا صاحب کو اسی انہام اور وعدہ کا حوالہ ہے کر افضل راح سے خط کھا جن میں تخریر فروا با کہ میری آب سے کی طرح کی بھی نترکت نہیں ہے اس بیے آب میری ہدایت اور فنری طرح کی بھی عبدا کریم صاحبے ہوئے کا کہتے کا کہتے ہوا جواب ملاکہ تمہال خط بہنجا بمتمالے یہے نوٹ والے کا کہتے کا کہتے کا کہتے کا کہتے کی بیاری کی بادو ہانی کردیا کرو حضرت فرمانے بھے کہاں زمانے میں ایک بیسے کا کارڈو تھا۔ بیں فقور سے تقور سے تقور سے وقعے کے بعد ایک کارڈو دعا می درخوا سنت کا ڈول دیا۔

ایک مزند فرما یا کہ مولوی احمد رضا خال صاحب نے ایک وقعہ مزال میں منگوائی تقیم اس غرض سے کہاں کی زوید کریے گے۔

مزا بیوں کی کتا ہیں منگوائی تقیم اس غرض سے کہاں کی زوید کریے گے۔

مزا بیوں کی کتا ہیں منگوائی تقیم اس غرض سے کہاں کی زوید کریے گے۔

مزا بیوں کی کتا ہیں منگوائی تھیں اس غرض سے کہاں کی زوید کریے گے۔

مزا بیا معلوم ہونے گا کہ سیتے ہیں۔

رورا بیا معلوم ہونے گا کہ سیتے ہیں۔

رورا بیا معلوم ہونے گا کہ سیتے ہیں۔

رسوالخ مفرت مول نا عبد الفا در را مرورى صديد

(مرتبهمولانا الوالحس على تدوى)

اسی کتاب میں کھھا ہے کہ کچھ دنوں ننا و عبدالقا درصاحب اعلیٰ حضرت کی ٹیدمت میں بھی تنقے میکن دین میں اعلیٰ حضرت کی سختی انھیں بہند تہیں آئی اور وہ دوسری حبُکہ جیسے گئے ۔

اس عبارت بیں ایک طرف مزاخل کی امحدق دیا بی سے ساتھ مولانا ابرالیسن علی ندوی کے بیروم رشد کا کردار ملاحظ فر ماسینے کرا کیک کذاب مدعی نیوت کے ساتھ کتنی تو شرف نیست کے ساتھ کتنی تو شرف فین کی ہے اور دو مری طرف اعلیٰ حفرت امام بل شنت کے ایمان و بفین کی بھیرت احق کا عرفان اور باطل سکتی کا حوصد من خطر فر مابینے کر دشمن سے رطن نے کے بیے سبختیار جمع کر رہیے ہیں ۔

و ورما صرمان

# دِسْمِلْدِرِ الْحِرْدِ الْحِرْدِ الْمِدِينَّةِ مِمْلِمُ إِسْمِيرُ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِ الْمِيْدِي

زبرنظر کتاب ہیں دورِحاضر کے منکر ن ختم نبوت کے دوجہ سے بیتی کیے گئے ہیں۔ ایک جہرہ تو انتا ہے نقاب کرنے کی ضرورت کئے ہیں۔ ایک جہرہ تو انتا ہے نقاب ہے۔ بورزا غلام احمد فا دبینی کو کھسے بندن میں منبین ہے۔ بیچرہ فادیا نہوں کا سے۔ بورزا غلام احمد فا دبینی کو کھسے بندن نبی مانتے ہیں بلکن دور اجبرہ جو نوبھورت غلاف ہیں خیصلا ہوا ہے اُسے فلم کن میں خیصلا ہوا ہے اُسے فلم کو را گیا ہے۔ بیچرہ دیوبندی ندمیت کے اُس بیٹیوا وُں کا ہے جنہیں ما وہ ہوج عوام فروت الن کے علم اور تقدی کی حیولی اُن بیٹیوا وُں کا ہے جنہیں ما وہ ہوج عوام فروت الن کے علم اور تقدیل کی حیولی منبین معلوم۔ اس کنتی ہیں نافا بن تر دیدول اور سے نابت کیا گیا ہے کہ مندوستان میں ایک معشوعی نبی کو جنم و سینے والے ہیں دیوبندی اکا بر ہیں۔

میں اپنے اس بیش لفظ کے ذرابعہ اعیبی طرح واضح کر دینا جیا تبا ہوں کہ دیا ہیں است کے خلاف میرا بیا لزام فرمبی تعصیب برندی مکر حقیقت برمبنی ہے کیو کر مزاند کی احمد فا دیا فی گذا ہے کے ساتھ اکا بردیو بند کی نیاز مندی اور خوش عقید گی کا جو وا فور شہور دایو بندی رمبنما مولانا الوالحس علی ندوی نے اپنی کنا ہے اس موان خوش مورد این مادی کا بیا افادر المیوری میں بیان کیا ہے۔ اسے دی کا کے نہیں کا بیان کیا ہے۔ اسے دی کا کہا تھی ملک کا احترا ف سمجھنا جا ہیئے۔

اب یہ کہانی اُنہی کی زبانی سُٹینے موصوف ایسے بیبروم نند کا ایک واقعہ بیان کرننے ہوئے کلھنے ہیں:

حفرت نے مزاعا حب کی تصانیف میں کہیں پڑھا تھا کہ ان کو انشر کی طاحت کہ ایک ہوں کے بیٹ گئ ڈی ویک آگا رفت کا فرائل معالی میں بہاری بردیا قبول کروں گا۔ سوائے اُن وعاوُں کے جو بنہ رسے بنی میں بنیاری بردیا قبول کروں گا۔ سوائے اُن وعاوُں کے جو بنہ رسے بنی رسے بزراصا حب کو اُسی البام اور وعدہ کا حوالہ وے کرافضل مواجہ سے خطا تھا حب بی بخر رفر وایا کہ میری آپ سے کی طرح کی جی ترکت فیسل بنیاں ہے۔ اس میے آپ میری برایت اور نشرے صدر کے بے دعا کیں۔ فیس سے عبد انکریم صاحب کے ہاتھ کا نکھ بواجواب مل کر ممنہا را فیل سے عبد انکریم صاحب کے ہاتھ کا نکھ بواجواب مل کر ممنہا را خط بینجا یہ میں کے یا تو ب دُھا کرائی گئی نے کہ کھی گھی اس کی یا دو ہا تی خط بینجا یہ میں کے یا تو ب دُھا کرائی گئی نے کہ کھی گھی اس کی یا دو ہا تی

کر دباکرو جفرت فرانے منے کوائ زمانے میں ایک بیب کا کاردی کا میں مفورے فقورے وقفرے لعد ایک کارڈد دعا کی در تواست کاوال

ويارا

ا كيب مرتبه فرما باكرموندى احمد رفنا خان صاحب نے اليب دفعہ مرزا ئيوں كى كما بين منگوائى تفييں - اس غرض سے كدان كى ترويدكري گے ميں نے بھي د كھيا، فلب براتنا اثر مواكدا سطوت ميلان موگيا، اوراليا معلوم ہونے دگا كہ سبتے بيں "۔ معلوم ہونے دگا كہ سبتے بيں "۔

رسوائخ حفرت مولانا عبدالفا دررائمپرری هموی این استان این الفا در المبرری هموی این المی استان می استان می استان می استان می استان می خدمت می سختی در استان دین میں اعلیٰ حضرت کی سختی دائفیں البت رسین آئی

اور ده دوم ی میگر سے گئے۔

اس عبارت بین ایک طرف مزاعلام احمد قادیان کے ساتھ مول نا ولحن علی المد قادیان کے ساتھ مول نا ولحن علی ندری کے پیروم شد کا کر دار ملاحظ فرماسیے کر ایک کذاب مدی نبوت کے ساتھ ایمنی کر تی نیوت کے ساتھ ایمنی کوش عقید گی ہے کہ من سے اسینے مثر جے صدرا ور ہدا بیت ، کے یہ کے دولا کرا رہے ہیں اور دولری طرف، اعلیٰ حضرت امام ابل سنت کے ایما ل ولفین کی دولا کرا رہے ہیں اور دولری طرف، اعلیٰ حضرت امام ابل سنت کے ایما ل ولفین کی مصدرت، عرف ان خل فرما بینے کہ وسیم سے اور نے کے لیے سبھی میں جو کرد ہے ہیں۔

ا در بدیھی سجا ئیوں کی فیروزمندی کہی جائے گا کہ اس عبایت میں واقع زیکارنے دونوں کاحال بیان کردیاہے۔اپنا بھی اور ہما اکھی ۔!!

واقعہ کی تفصیل بنا رہی ہے کہ بڑا می وقت کی بن ہے جیکمزا صاحب
الشرے ساتھ نخاطبت ورتزول وی وانہام کا دعوی کر جیکے سطفے اس بے تعلیم
کرنا برگا کہ بیر سازنعلق بے خبری می بنہیں فائم بواتھا ۔ بلکہ بیر صاحب کا متہ لولا
اقراری بیان ہے کہ مزرا صاحب کی تنا بیں پڑے سفنے کے بعدال کی طرف دل کا
میلان ان بڑھ گیا کہ الیامعلوم ہونے لگا کہ اپنے وعوائے تبوت میں ووسیّج بیں۔
واقعات کے بطن سے بیدا ہونے والی الزام کی جہال کیونکر ٹوٹ سکتی ہے
کرختم نبوت کا وہ عقیدہ جوائمت کو ورثے بی مدتھا ، دیوبندی اکا بر کے صات کے
نیج نبین از سکا کیونکو ختم نبوت کے ساتھ اس طرح کی خوش عقید گی کا منا ہرہ وہ
نوا کیے جھوڑے مری نبوت کے ساتھ اس طرح کی خوش عقید گی کا منا ہرہ وہ
نوا کیے جھوڑے مری نبوت کے ساتھ اس طرح کی خوش عقید گی کا منا ہرہ وہ
نوا کیے جھوڑے نے مری نبوت کے ساتھ اس طرح کی خوش عقید گی کا منا ہرہ وہ

کیجی منیں کرنے ۔ حقائق ووافعات کا یہ متنجہ پڑھ کر مینیا نی پر شکن ناڈدایسے کرعفیدہ ختم نبوت کے نکار میں میرے پاس دلیو بندی اکابر کی ایک ایک ایک بھی دستنا ویز موجود ہے جسے پڑھتے ہی ہوری جاعت برسکنہ طاری ہوجائے گا ۔ اور دیو بندی فرنے کے مبنترں کوسلم آب و بور ہیں منر جھیانے کی کوئی جگر نسیں من سکے گی۔

اب وھڑ کے بوئے دل کے ساتھ دیو بندی فرنے کے عظیم رہنما قاری طبت میں حب کی نتبلد خیر نخر پر بڑھیے ۔

طبت میں حب کی نتبلد خیر نخر پر بڑھیے ۔

فتم نبوت کے بیٹ منی بین کہ نوت کا درواز ہ بند ہوگیا۔

میر دنیا کودھو کہ دنیا ہے ۔

اخیر میں دیو بندی علی ہ سے برگزادش کرنے ہوئے ابنا بیش عفوض کرتا اخیر میں دیو بندی علی ہ سے برگزادش کرنے ہوئے ۔

اخیر میں دیو بندی علی ہ سے برگزادش کرنے ہوئے ابنا بیش عفوض کرتا ہوں کہ ضوائے ہے ۔

ادشرالقا دری نی دبی ۱۲راپریر خده ایر

### ربسم الترازحن الرصيم

# بالأده

منکرین رسالت کا سے بیل گروہ الوجیل، الولسب اوراس کے ساتھیوں كاسى ول سے كرزمان تك اور كرسے بے كرميدان جنگ تك ك كرزمان كاكونُ هي كُوننه، كارسے خالى نبيں ہے . اور ز عرف يركر ن خالموں نے رسالت کا کھتا کھتا ، نے رک ملکہ ان محسوس حقیقتوں کا بھی بکارکر دیا جن سے وعوتے رسا كى سيانى يربع لوردمننى يونى سے بسكرزے شادت دے رہے ہى . ورتنوں ك نتاخيل مر كول بي بياند نے اپنا سينه س كرديا ہے۔ بيتمول كي ور بي سكن بير يمكن برسنگدل سب كيد و بيضت بو نے جي بي نتفا و توں برناز ل بر-ین کہاہے کسی وانا نے کرعن وائیہ الیا حمای ہے جس می بھیرت ت کی تبیں ماسطے کی انکھ مجھے جب ب تی ہے معاند اُ دمی سوئی تردیجھ مکتابے لكن نوقيس كابهار است فطرنبين أسكنا -ای گروہ کا انکار آنیا واقع ہے کر مزید کھی وف حت کی فرورت فحموس نبیں ہوئی۔ اللہ اور رسول کے نش تھی یمنکر بیں اورخلق خدا سے تھی ان كا انكار جھيا ہوا مبيں ہے - ان كے چير ہے بركوني نفا ب بى نہيں ہے

كراسة أتفايا جائے.

# دوام اگروه

منکرین رسان میں دوسراگردہ عبداللہ بن ای اوراس کے ساتھیوں کا ہے۔

اس گردہ کوفر آن منا فقین کے نام سے موسوم کرتا ہے ۔ خدا کی کا ثنات میں بدائی

بیجیدہ مختوق ہے کراس کا مجمعنا بدت شکل ہے ۔ بی وجر ہے کرفر آن نے مختلف انداز

میں اس گردہ کی نشا ند ہی فرمائی ہے اوراس کے ذہن وفکر کا جزا فیدائی وضاحت کے ساتھ

منا باں کرد باہے کرا ب سر صدول کے امنیاز بیں کوئی وقت بیش نمیں آئی ۔ اس گردہ سے

منا باں کرد باہے کرا ب سر صدول کے امنیاز بین کوئی وقت بیش نمیں آئی ۔ اس گردہ سے

اسلام کی وصدت کو جو شدید نعقصا ن بینی ہے وہ ہما ری تاریخ کی ایک جو نجیکال واشان

ہے جی ورضین سے رے کر معرکہ کر با تک مقدس خواول کی بیر بہتی ہوئی نہرا نی خالمول

مخلص بھائی کی طرح اپنے پڑسوز دل کی دستنول کا وروازہ نرکھول وہے۔ س ببی ہے وہ دام ہم نگ زمین جوں اُ سانی سے ابکی مسلمان کا نشکا کہا جوسکما ہے۔ لیکن قربان جائے فران کریم کی بلاغت ہے یا باب کے کواس نے منافق کے چہرے کا یہ نقاب ہی اُ سٹ کرر کھ دیا ہے۔

وہ کہنا ہے کہ بیرکونی ضروری نہیں کہ توحید ورسالت کا ہرا قراری نمهارے ایمان اسلام کا منز کیب ہی موجائے ۔ کچھا یسے بھی تو حید و رسالت کے افراری بی جوابیتے اقرار کے با و جود منکرین کے زمرے بی شامل ہیں ۔

چائ برمن نقين كى نق مرى كرت بوئ ايك جد فرآن قرما آب . وَمِنَ النَّاسِ مَنْ كَيْقُونُ امَنَابِ اللهِ وَيِ الْيَوْمِ الْاخِدِ وَمَا هُوْ بِمُوْ مِنِيْنَ هُ

اورکچھ ایسے بھی اوگ بی جھ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے التّریرِ اور روزِ فیامت پرحال کر وہ راس افرار کے با دہجرہ بھی مسلمان نہیں ہیں ۔ نوحید البی اورعفیدہ اُ خرت کے افرار کے با وہجوداس اَ بت بیں اُن کے موثن م مسلمان ہونے کی واضح طور برِ نفی کردی گئی ہے۔ اب دوسری اَ بیت ہی رسا انتِ محدی کے افرار کی جینیست ملاحظ فرما ہے۔

اس آیت بین تران کے نمائنی اسلام کا پر دہ اس طرح حباک کر دباگیا ہے کہ ایک تاکنی بیات میں تھوٹے میں بسول ایک تاریخی بات میں تھوٹے میں بسول تو اپنی حکمہ پر بقیق بیٹ رسول میں بھر آخران کا مجھوٹ کیا ہے !

ابل تعنیر فرمانے میں کہ دراصل وہ جھوٹے اپنی شمادت میں میں بینی اپنے تمیر کے عقیدے کے خلاف گرا ہے اور زمان پر کھیج ہے عقیدے کے خلاف گرا ہی اور تیز کے خیالات کا اصل مرکز دل ہے البیا افرار نقیب این کی جھیو لے " دی کا افرار ہسے اور تیز کے خیالات کا اصل مرکز دل ہے اس بینے امتیار دل می کے عقیدے کا موگا ۔ زمان کے افرار کی جیتیت بالکل ایک فیموٹے نزمان کی ہوگی۔

فرآن کی اس تبنیمبرسے معدم ہواکدول کی جوری کمیرطی حانے کے بعدز بان کا کلمہ بھی کلمینیں رہ جانا ۔ نبی کی طرف سے دل میں نفاق رکھ کر کوئی لا کھ افرار کرنے اُسے شکر پن میں کے زمرے ہیں شمار کیا جائے گئا۔

ان کے ول کی اس کیفیت کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے۔ فِی قُتُلُوْ بِعِمْ مُرَحَّ فَلَا دَهُمُ اللهُ مَرَضًاه

ان کے دلول میں رحلین کا) روگ ہے نوالٹر تعالیٰ نے (ابیغے رسول کی رفعدت وسفطرت کا اطہار کرکے) اور ان کے روگ میں اضافہ کر دیا ۔ حصور کے عدد فصل کا انکار جھنور کی ثنا بن نصر جت کا انکار ، حصور کی غطن و برتری کا انکار اس طرح سے بے شارانگاروں کے ساتھ وہ رسالت محری کے افزار کا بہت ہوڑ نا جا بہتے تھے ۔ قرآن نے ای ترکت پرانہیں تنبیبہ فرول کہ کہ اوازم رسالت کے انکار کے ساتھ رسالت کا افزاکھی جمع تنہیں ہوسکتا۔

بہاں فنا بطر کے طور پر بہ بات اپنی قوت حافظ سے منسلک کر لیجنے کہ
رسالت کا منکر دہی بنبی ہے جربہ مارسالت کا انکار کرتا ہے۔ بلکہ وہ بھی منگرین
کے زمرے میں ہے جو بیب طرف رسالت کا انکار کرتا ہے اور دو مری طرف منصوب
رسالت کے لوازم سے ول بی عنا دکا خدیہ رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کا بردہ فاش
کرکے عوام کو ان کے ول کی بچری سے باخبر کرنا گنا ہے الہی کی سنست ہے۔
حضور انورسلی النہ علیہ وسلم کے ارفنا وات کے مطابق اس گروہ کی شاخیں قبیا مت
میں موجود میں بہی گی مینیا بچے آج بھی قرآنی حقائق کی روشنی ہیں اگر حالات فو فعات
کالے لاگ جائز ، لیا جائے نو منگرین رسالت کی مختلفت شاخیں آج بھی فرمبی ونب
میں موجود میں بجو اسینے چرہے پرنمائشی اس م کا تقاب طوالے ہوئے بمارے
میں موجود میں باریا گئی میں۔

وبیل بیں ان کی نٹ ند ہی اس لحافل سے بے صرفروری ہے کوشیح اسل م کوعزیز رکھنے والے ان کے فریب سے اپنے آپ کو بجپا سکیس ۔

### بهیانان

بندو باکت میں مختلف مقا مات برا بک گروہ کھیلا ہوا ہے جو البینے آپ کو نے پکت ن میں اس کی من ل میں قرقہ پرویز یہ کو پیش کیا جا مکتا ہے جو معلوم اسل م کے نام سے ادارہ جو تاہے اس کا باقی غلام محد پرویز ہے کہتے کہلانے والے ایٹرویٹ خفرات اس کے جا ل میں بنتل ہیں ۔ بندوستان میں تھی اس فرقہ کے مراکز حکر طبر علیہ تا نم ہیں ۔

ابل ذرآن کت ہے یوہ بر ملارسول کی اطاعت کا منکر ہے ، کیونکو کھکم کھل وہ نمام صدینیوں کا انکار کر، ہے اور اسین قابل عمل نہیں تحبینا رصالانکوکی کی اطاعت اس محاحکام و قرابین کے علم کے بغیر ممکن بی نہیں ہے ۔ اور طام ہر ہے کہ رسول کے حکام و قرابین کے جاننے کا ذریعہ ہمانے یا میں احاد بیت کے سوا اور کوئی دو سرا نہیں ہے ۔ آیا ت قرآئی کے مطالب کے سلسے بی وہ رسول کی نشریجا ت پر بھی اغتما د منیں کرتا وہ بیری مرکز ملت کو دیتا ہے ۔ واضیح رہے کہ مرکز ملک سے اسس کی مرادای گروہ کا سر براہ ہے ۔

الله عت رسول کا انکار دو در سے لفظوں میں منصب رسالت ہی کا انکارہ ہے۔ لیکن طرفہ تمانز بہت کر اس انکار دو در سے لفظوں میں منصب رسالت ہی کا انکارہ ہے۔ لیکن طرفہ تمانز بہت کر اس انکار مرزئے کے باوجود بھی وہ اپنے آب کو مسلمان کئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ کلیے میں انٹراک کے مدعی میں ناہم انتا غیبمت ہے کہ وہ ابینے ول کے مرکزی خوالات برکوئی پر دہ نمیں داسنے والے دبیت سول اور احد بیت اسے انکار کا وہ کوئی گرشتہ جھیلیا کر نمیں دسکھتے ۔ اُنموں نے ابیتے آب کو دو میر کے انسوں ان کر کھڑا کر دباہتے ۔ وہ جیسے ہیں میں کے سامنے ہیں ۔ اس سیسے میں انہیں منکرین رسالت کے دمرے ہیں ثنا مل کرتے وفت کوئی و دفت میں بیت سے منسی کے اسمنے ہیں۔ اس سیسے میں انہیں انہیں منکرین رسالت کے دمرے ہیں ثنا مل کرتے وفت کوئی و دفت میں بیت سے منسی آئی۔

اب آگے کا حال سینتے:

دوسرى تاخ

برگروہ فادبانیوں کا ہے جومزرا غلام احمد فادبانی کی طرف شوب ہے۔ برگر وہ بھی اس معنی ہیں رسالت کا منکرہے کہ یرا نشرک بالرسالة سکا فائل ہے۔ کیونکونٹرک جیاب الوہربت کے ساتھ ہو یا سائٹ سے ساتھ ہرحال وہ انگار بی کے سم منی سے ، آخر کفار مکہ بھی توخدا کی الوہربت سے مطلق انکار نہیں کرنے نقے ۔ ان کا انکار حوکج چونھا وہ بی تھا کہ خدا کے ساتھ ساتھ ہما رہے برا صنام ہمی منصب الوہربت ہیں بشر کیب ہیں ۔ ان کے اس نثرک کوفران نے انکار سے تعبیر کیا ہے ۔

ای طرح نا دیا نیون کاگرده بھی رمانت نحمدی سے مطلقاً ، کارنبیں رُنا اس کا اعرام من اس بات پرہے کر مزرا غلام احمد کو بھی رمانت محمدی میں فتر مکہان

لباجائے۔

بهاراکہنا ہے کہ جاہدے صان نفوں ہیں رسالت محدی کا انکار نمہی کسی اسلی سے مناز کی ارسالہ و کا بیرات ماہی نوا نکار ہی کے ہم منی ہے ۔ قادیا فی گروہ مرت یک ہی کا منکر نہیں جنم رسالت کے بیعے ختم رسالت کا عقید فتم رسالت کا عقید محتم منیں ہوں کہ منکر رسالت کا عقید کتم رسالت کا عقید کم میں ہوں کے مند و کر حقیدہ فتم رسالت سے انکار کے ساتھ فتم رسالت کا عقید کھی جمع منیں ہوئی ۔ فا دیا فی گروہ کو و کو حقیدہ فتم رسالت سے انکار کو رست یوں بھی بیش ہی ہوئی و فار کی خورت یوں بھی بیش ہی ہوئی و فار کی خورت ہیں ہی کہ دوازہ بھی بیش ہی دوازہ بھی ہوئی دواؤہ ان میں ہوئی داخل میں ہوئی ان و فیر کی خورت نہیں ہی ہوئی ہی کہ دوازہ کے سے کہنے والے و فیر کی خورت نہیں ہیں ۔ با سکل فل ہرت کرجیت کے دوازہ مقال ہے کہنے والے و فیر کی خورت نہیں ہی ۔ با سکل فل ہرت کرجیت کے دوازہ مقال ہے کو فیر کی دوازہ مقال ہے کہنے والے و فیر کی دوازہ میں ہوئی دا کہ دوازہ میں ہوئی داخل کا میں نہیں ہوئی دا کہ دوازہ میں ہوئی داخل کا میں کردیت کی دوازہ میں ہوئی دا کہ دوازہ کی دوازہ کی

لیکن وہ مفام جماں تہیں ان کی جوری کچوٹے ہیں طفوری می زحمت کا سامنا کرنا بڑا تا ہے ایہ ہے کہ بیب طرف تو یہ ہوگ مزرا غدم احمد قادبا نی کوئی جمی تسلیم کرنے ہیں اور مصبیح موعود بھی کہنے ہیں۔ اس پروی نے نزول کا عقیدہ بھی دیکھتے ہیں اور دوری طرف اسلم وقرآن کے ساتھ بھی بنی والیت کی کا اعلان کرتے ہیں۔ مسم نوں کے ساتھ کلمہ اسلم اور فردیات دین میں اختزاک کے بھی مدی ہیں۔

#### ذیل میں ان کے شرک کا ایک کرخ الاحظر فراسے ۔

### بهلارُح

مزراندام المحدفا داین ایسے ایک عرفی خطیس مکتفاہے:

" میراا عقا دیہ ہے کرمیراکوئی دین بریجر اسلام کے نہیں اور میں کوئی کتاب بریجر فرق ن کے نہیں اور میں کوئی کتاب بریجر فرق ن کے نہیں رکھا اور میرا کوئی بیغیر بریجر مصطفی سی الشرہ نیٹ کے نہیں ہو کہ نماز برکتیں اور حمتیں از ل کی بین اور اس مے دشمنول بر بعنت بھیجی ہے گواہ دہ کرمیرا مسک نزان نثر بھانہ ہے ہے گواہ دہ کو میرا مسک نزان نثر بھانہ ہے ہی کہ دیشیر میں ہیروی کرنا ہوں ۔

ا دران نمام بانوں کو قبول کرنا ہوں جرنجرالفرون میں باجی عصی بر صحیح فرار بائی ہیں۔ مذال پر کوئی نبا دق کرنا ہوں ندان میں کوئی کی اوراسی اغتقاد برمین زندہ رہوں کا اوراسی پرمیرا خاتمہ اورائجا م ہوگا۔ اور جو شخص فدرہ برابر نئر لعیت محد برمیں کی بینی کرسے باکمی اجماعی عقبیسے کا ایکا رکرے اس برخدا اور فرسستوں اور تمام انسانوں کی لعنت مورز تبر) کا ایکا رکرے اس برخدا اور فرسستوں اور تمام انسانوں کی لعنت مورز تبر)

مرزاعدم احمدقا دباني كابيد اعلان براسيع :

" بین ان نمام امور کافائل موں توعفائد اسلامی بین داخل بین اور عبیا کوسنت جماعت کا عفیدہ ہے ان سب باتوں کو ماننا ہوں تو جبیا کوسنت جماعت کا عفیدہ ہے ان سب باتوں کو ماننا ہوں تو خرائن و معدبیت کی و سے مسلم النبوت بین اور سبینا ومولانا حفرت محمد مصطفا صلی الشرعلیہ دسلم ختم المرسلین کے بعد کی دو مرسے مرعی نبوت اور

رمالت کو کاؤب ور کا فرجانیا مول-مبرا بیتن ہے کہ وی نبوت آ درصفی انتہ سے ننروع ہوئی اوجناب رسول التُدمج ومسطفي صلى الشرعليه وسلم برنتنم بوگني ... اس ميرى نخربر بر منذ بر مرسخص کماه رسمے -واعلان مورض اكنز برمصليم مندرمه تبليغ رسالت فنة أامل مرا یک براعل دی را معلی ا بم اک بات کے بیے بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور میں کر حفرت عبيني عبيلت م كوسميا ورراست بازني منبي اوران كونبوت بإلماك لادیں بماری کی کتاب می کرئی ایسا تفظ بھی تنبی سے جوان کی شاب بزرگ کے خلاف ہون (ایام صوفاً) ممل مس اب مزان ك الب اور فرين فظ فراب : الغرص وه نيم المورحي برسلت صالح كالعنف دى اور لي طور براجاع تقا وروه امور جوالل كنت كى اجماعي ائے سے اسل كست بي ان سب كا مان فر فل ب اورم المان وزمين كركواه بنا كركت بن كرسي بمراغرب سے! الماملح ملام) اب اخرى عقيدة فنم نوت رمزاني كى الم مكل مخرر براهي-"كيانوسين ماكر يروردكا رجم وها حي ففل نے مار ي مالنر عليه وسلم كا بغيركى استثنائ خاتم انتبين ام كهاس اورماك

نی نے ابل طلب سے لیے اس کی تغییر اپنے قول" لائبی بعدی"

میں دافنے طور برفر ما دی ہے۔ اب اگر ہم ابینے نبی سلی انتر علیہ وسلم کے

بعد کی نبی کا ظہور جائز قرار ویں تو گویا ہم باب وی بند موجانے کے بعد

اس کاکفُل ج ناجائر فرار دے دہی گئے اور شیحی منیں بے جیبیا کرم لانوں بنطا برہے ۔ اور ہمارے نبی صلع کے بعد تبی کیونکر آسکن ہے ۔ درا نحالیکہ آپ کی وفات کے لیدوجی منقطع ہوگئی اور الشرنعا کی نے آپ بر نبیوں کا خاتمہ فرما دیا۔ نبیوں کا خاتمہ فرما دیا۔

دیجھ دسے ہیں آب اِ قا دبانی ندم یہ کی اس دستنا وہز برکمیں تھی اُلگی رکھتے کی تیکہ ہے ! اُ دھر حفرت اوم صفی الٹر علیٰ نبیتا دہلی صلاۃ والت م سے سے کرمرکار مختلے صلی الٹرعلیہ وسلم بک، ورا دھر حفرات صحائے کرام سے سے کرا بل سنت وجیات کے سعت صالحین کے کوئی دامن ہمی الیانہیں ہے جس سے غلام احمد لبٹیا ہوا تر ہو۔

حصور کے ختم نبوت کا بھی افرار سے اس کا بھی اعلان سے کے حصور سالی التنظیم دسلم کے بعد حوصی نبوت درسالت کا مرعی سے وہ کا فرو کا ذیب سے ۔ دینداری کی انتہا بیسے کہ چرشخص بھی نزلعیت محدی میں زواسی کمی بیٹنی کرے باکسی اجماعی مقیدے

کا انکارکرے اس پر خدا ورفر سنتوں اور نمام انسانوں کی لعنت ہو۔ اب نبایئے!۔۔۔ کیا اس سے ہمی زیا وہ کسی مندین سمح الاغتفاد اور کھرمے

بوئے مسامان کا نصور کیا جا سکتا ہے ؟

لكن اب جيرت وخنيت من دوب كنصوير كا دورائ مل خطفر ماييخ.

#### دو سرادُن

مرزاجي سكت بين :

" بیکس فدرلغوا ور باطل نفیدہ سے کدالیا نیمیال کیا جا وے کر بعدا تھر صلی انٹر علیہ وسلم محے وحی اللی کا دروازہ سمینیتہ کے بیسے بند سے اور اکٹرہ کرفیا منت کے اس کی کوئی بھی ائمید منہیں ؟

وخيمه دراين احديه نص ۸ صلاماع

دومرى طرمزا في كالمفوظ إرى تقل كما كباب :

ہمارا ندیب تو بہ سے کھی دین ہی نبوت کا سلسلہ نہ ہووہ مردہ ہے

ہمارا ندیب تو بہ سے کھی دین ہی نبوت کا سلسلہ نہ ہووہ مردہ ہے

ہمدولیوں عبیا بیُوں اور مہند وؤں سے دین کو جو ہم مردہ کتنے ہی تا اس بید کہ ان بیں اب کوئی نبی تنبی ہونا ۔ اسلام کا بھی بیں حال ہوتا تو ہم بھی قصہ گو تھہرے کی بلید اسے دوسرے دبنوں سے بڑھ کر کہتے ہیں۔ (مضبعة النبوة صلای)

بیدے تو مرزا می نے ختم نبوت کا درور زہ نوٹا۔ اس کے بعدا بنی نبوت کا آغاز . . .

ایوں کرنے ہیں۔

" ہم بار یا لکھ جیکے ہم کے خنیقی اور واقعی طور پر تو یہ امر ہے کہا ہے سید ناورولانا تحفرت صلی الشرعب وسلم خاتم الا نبیار ہم اور آ بنا ب کے بھر نتف طور برکوئی نیوت نہیں ، ورز کوئی شریعیت ہے اگر کوئی ابیا وعویٰ کرے نووہ بلائے ہے دینا ورمر دود ہے لیکن ، تقدنعا فی انبذا ہی سے اردہ کیا تھا کہ آنحفرت علی متعلیہ وسلم کے کما مات کے اظہار وائن ت کے لیے کی خفوت کو آبنیا ہی بیروی اور من بعث کی وجو دسم کا گور وجر سے وہ مرتبہ کنزت منی طیا ت البید کھنے جواس کے وجو دسم کا گور برخوں نو مرتبہ کا رک بیرا کردے سواس طرح سے خدا نے میرا نام نبی رکھا بینی نبوت تحد برمیر ہے آئیڈ نفس میں منعکس موگئی ۔

البینی نبوت تحد برمیر ہے آئیڈ نفس میں منعکس موگئی۔

البینی نبوت تحد برمیر ہے آئیڈ نفس میں منعکس موگئی۔

البینی نبوت تحد برمیر ہے آئیڈ نفس میں منعکس موگئی۔

البینی نبوت تحد برمیر ہے آئیڈ نفس میں منعکس موگئی۔

البینی نبوت تحد برمیر ہے آئیڈ نفس میں منعکس موگئی۔

البینی نبوت تحد برمیر ہے آئیڈ نفس میں منعکس موگئی۔

البینی نبوت تحد برمیر ہے آئیڈ نفس میں منعکس موگئی۔

کے جل کریے دعوی اور واقع ہم گیا ۔ مکھنے ہیں : مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنا ایسے اوراس بنا برخدانے

عظے بروری صورت سے بی اور رحوں بابیعی مروری صورت بی بر رفت باربار میرانام نبی الشرا ور رحول الشر رکھا - نگر بروزی صورت بین میانفن

ورمیان می تنبی سے بلکہ محد مصطفے صلی انترعلیہ وسلم کا ہے۔ ای لی فاسے میرانام محد ما اجمد موالین نوت اور رسالت کسی دو مرے کے باکس تغیبی کئی محدی جیزمحدے باس بی رسی ملیدانصارہ والت م ا (ايك على كا ازاله مصنفه مرزا غلام احمد فا ديا في) محدرسول التریف کے بیے اب بعظر کا حجاب تھی اٹھا دیا گیا مرزا ہی کے الفاظ میم: "او سمارے نزدیک نوکوئی دوسرا کیا ہی تنیں ۔ نه نیا نبی نه برانا بلکه خود محمدرسول التدصلي الشرطبير وسلم بي كي حيا ور دومرے كوبينا أن ممي س اوروہ خود ہی آئے ہیں " واخیارالحکم قا دبان سر زومیرا ۱۹۰۰) اب صاجزاده لبنيراحمد قاديا في كا اعلان سينے: " اس بات بر کیا کوئی شک رہ جا آ ہے کہ قا ویا ن میں السرنے بھر فحصنع کوا نارانا کہ اسینے وعدہ کو لیر اگر ہے ۔ اور بیراس بیے ہے کہ الشرتعالى كاوعده تهاكه وه اليب وفعرضاتم البيبين كوونيا ميرميون كريكا ليم يع موعود ومزرا غلي احمد اخود محد رسول التربيع حجرا تنا عن أملام کے بیے دوبارہ دنیا میں ننزلیت لائے یا کامذالفضل جب مزاجی معاد الشرمحررسول الشربی تصری تواپ ان برابیان لا بے كام حدكتنا عكين موحا أسفط سرسے ماحب زاد رانسيرا حرفا دباني لكفتے مي وراجم برى مل خطر فرمايية-

راب من مارسا من سب ۔ اگر تبی کیم کا انکارکفر ہے ترمیح موعود کا انکار بھی کفر ہوتا جا ہیئے کیونکو سبح موعود تبی کریم سے الگ چیز منیں ہے بلکہ وہی ہے ۔ " رکارت النفسل، محدرسول الشرکی طرح معا والشرم زاجی برھی ورود بھیتیا حروری ہے ۔ ذرا

ق وما في كے سرالفاظ براسفتے -

" بیس به آیت آیا تیکی آنکوی امکول کنی عکنیه و سیلی آنکول کی اوس اوران احاد مین کی روسے جن بی انحفرت علی الله علیه و م پر در و د بھیجنے کی " کید کی جاتی ہے سے سیج موعود امرزاجی) علیہ تقسلاۃ والسّل پر درور کھیجیا بھی ای طرح حروری ہے جس طرح انخفرت صلی اللہ علیہ و لم پر بھیجتا از بس خروری ہے۔ در ما لہ درود خریفی مقتفہ فحدا عاقبیل فا دبانی صلیہ ا درود درسال مے منعلق مرزا خلام احمد فی دبا فی کرزبان سے ایک احتراف کا دلجیہ بر

"ابعق بے خبرائی بیا عبرائی بھی میرے اُوپر کرنے ہی کواش خص کی
جماعت کے لوگ اس برعبیالصلاہ وات م کا اعلاق کرنے ہی اولیا
کرنا حوام ہے ۔ اس کا جواب بیر ہے کہ بی ہے موعود موں اور دومرو
کا صلاہ یا سلام کہنا تو ایک طرف رہا تحد اگفرت صلی النہ علیہ و م نے
دمیرے متعنی فرہا ہے کہ جرش خص اس کر با و مے میرا سلام اس کو کیے
اورا حادیث اور تمام نشروح احادیث بی سے موعود کی نسبت صد ہا طکہ
صلاہ وسل م کا لفظ مکھا ہوا موج دہے ۔ بھرجے کہ میری نسبت صد ہا طکہ
السل م نے بر لفظ کہا جی ایر نے کہا بلک خدا نے کہا تو میری خیاعت کا میری
نسبت بر فقرہ بولنا کیوں ہوام جو گربا۔

رمنی ل ازار جبین صال ا

المحود فرطنتے ہیں و این جیبا کر آن شراعیت برایمان رکھنا ہوں الیبا ہی بغیر فرق ایک درہ سے خدا کی اس کھلی دمی برایمان لا ، موں جومیرے اُورِنازل موٹی بی مبیت انشری کظرے موکر بیقم کھا سکتا ہوں کہ وہ باک وی جومیرے اور بنازل ہوئی وہ اسی خدا کا کلام ہے جس تے حفرت موئی علیای اور حفرت محد صطفے صلی انشرعلیہ وسلم برا بنا کلام نازل کیا تھا یہ د ایمی خلطی کا ازالہ م

اب مزراجی کے وحی والہا مات اوران کے منہ سے سکلے ہوئے کلمات کے منعلق ابک مضمک انگیز عبارت برطبھنے۔

افران کرم اورالها مات می موعود دونوں خدا تعالیٰ سے بنیا می دونوں مولوں میں اختیا میں دونوں میں اختیا میں مولود دونوں کی سے جو یا تیں ہم نے سنی ہیں وہ مدیت کی رو بیت سے معتبر ہیں کیونکہ صدیث ہم نے انحفرت میں انترابیہ وسلم کے منہ سے تنہیں میں اندرا انحفال فا د بان ۲۰ ابر بل ۱۹۱۵) وسلم کے منہ سے تنہیں میں اور انحا را نفضل فا د بان ۲۰ ابر بل ۱۹۱۵) اب دوسری عبارت براجھے ۔

العفرت ميس موعود اراجى نے فرمايا ہے كه مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

کے الہام بی محدرسول الشرسے مرادمی ہول اور محدرسول الشرخدائے مجھے کماسے۔

اب اس الهام سے دویا تیں تابت ہوتی ہیں۔

(۱) یہ کدائب امرزاجی ، محد بیب اور ایپ کا محد بوتا بھا ظرمول انتد موت کے ہے دکسی اور لحاظ سے۔

رم) آب کے صحابہ اس جنبیت سے محدرسول الشرمی کے صحابہ ہیں جوائشتا آئے۔ عَلَى الْكُفّادِ اور رُحَمَاءُ مَيْنَكُ مُحْد - كى صفت کے مصداق ہيں - مزا فلام المحدقا دیا تی کی تودا بینے فلم سے ایک صفحکہ خبر تحریر برط حیے :
مرح بخاری صبح مسلم اور انجیل اور دائا ہیں اور دو تا سے بیری نسبت نبی کا لفظ بولا
بیر بھی حیاں میرا ذرک گیا ہے۔ وہاں میری نسبت نبی کا لفظ بولا
گیا ہے اور بھی بیبوں کی کنابوں میں میری نسبت بطورا شعارہ فرشتہ
کالفظ آگی ہے اور دانائیل نبی نے میرانام اپنی کٹ ب بیر میکائیل رکھاب
اور عبرانی زیان میں تفظی معنی میکائیں کے بیں یا سخداک ماندا

برت بعرى المحد سعرزى كالك اوردوى برسف

"بیل" دم ہوں بیں نظیت ہوں بی نوے ہوں بیلی بر بیم مہوں بیلی اس استاق بوں بیلی استان ہوں بیلی میں استان بول بیلی بول بیلی بول بیلی بول بیلی بول اوراً نحفرت صلی الشرطلیوو می بیلی بول اوراً نحفرت صلی الشرطلیوو می کے نام کا بین نظیراتم بول این ظی طور پر محد اور احمد مجول یا رحقیقة الوی صلا مصنفه مرزا غلای احمد فادیا تی )

فادیا نی حضرت اپنے فرقہ کے علاوہ عام ملا ٹون کے متعلق کیانظر ہر کھتے ہیں اس کی تفصیل دیل کی عیارتوں میں بڑے جینے :

ببهلی عبادت: "برائید ایباشفی جوموسی کو تو ما نتا ہے گرمدنی کونسیں ما نتا باعیلی کو ما نتا ہے گرمح کونسیں ما نتا یا محد کو ما نتا ہے گرجسی موعود (مرزاجی کو نمبیں ما نتا وہ صرف کا قریک کیا کا فرا وردا کرہ اسلام سے نتا رہے ہے " (کاراففنس مصنفہ ماحیزادہ لبنیرا حد قادباتی)

دوام کی عادیت:

الهماراً به قرض سے رینبرا حمد اور کومسلمان میمجیس اوران کے بیمجیجے نماز نه براهیں کیو بحر بھارے نز دیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکز ہیں یہ دین کامعا سے سے اس میں کسی کا ابنیا اختیار تمہیں کہ جمچے کرسکے یہ دانوارخل فت صف مصنفہ میاں محمد واحمد خابیفہ قاد ہائی ) نبوت اور بیٹمبری کا یہ سارا دھو گاہے مصنفہ قدافر الک کی شنہ پر دھا باگیا بھا

"بی ا پنے کام کونہ مکر میں اجھی طرح جیل سکتا ہوں نہ مدینہ میں نہ دوم میں اور نہ ننام میں ، نہ ایران نہ کا بل میں ۔ مگراس گور نمتہ ط میں جس کے افغال کے یہے دعا کرتا ہوں ؟

رانتهارمزایی مندرج تبلیغ رسالت جه صلی مزرایی مندرج تبلیغ رسالت جه صلی مزرایی کا ایک انتکوه!

"بار باب اختیارول میں بیمی خیاں گزرتا ہے کرجی گورمنط کی اطاعت اورخدمت گزاری کی نبیت سے ہم نے کئی تن بیں مخالفت جما و اور گورمنط کی اطاعت بی تکھر کو دنیا میں شائع کیں اور کافروفیرہ اینے کام رکھوائے ای گورمنط کو این کی ایک معلم نہیں کہ ہم یات دن کیا خورت کر رہے ہیں میں بین کر میں اور کا فرومیری کر رہے ہیں میں بین کرتا ہوں کر ایک دن یہ گورمنط عالیہ خرورمیری خدمات کی فرر کر ہے گی ۔

داننها مرزا جی مندر صبینغ دسالت رج ۱۰ ه ۱۵ میرا بی سائد ساله و ۱۰ ه ۱۵ میرا بی سائد ساله در میرا در میرا می سائد ساله در میرا در میرا در میرا میراند تا میراند میراند تا میراند میراند تا میراند تا

ادسال کیا تھا۔ اس کا جواب نہ موصول ہونے پرمزاجی کی ریادو ہائی، باُڈوہائی معطوفر السیے۔

"اس ما جز کر وہ اعلیٰ درجے کا اخلاص اور محبّت اور جوسٹس اطاعت ہم محقور ملکہ معظم اور اس کے معزز افسران کی نسبت حاصل ہے حیرمیں ایسے الفاظ نہیں بإنا جن ہیں اس اخلاص کا اندازہ بیان کرسکوں'۔

اس سجی ا دراخل می گریک سے جن شفنت سالہ جوبلی کی تقریب برمین نے ایک رسالہ حضرت نیفرہ ہندوام اقبالہائے نام سے تالیف کرسے اوراس کا نام محفظ تیمرید دکھ کرجناب ممدوحہ کی خدمت میں بطور درویت از تحفظ کے ارسال کیا تھا اور شجھے قوی کیٹین تھا کراک کے جوائیے محصورت دی جائے گا اورا ممبدسے برط ھے کرمیزی مرفرازی کا موجب ہوگا۔ مگر محصے بنا بت تعجب سے کہ ایک کار ثنا بانہ سے بھی منون تہیں کیا مرکب کی اورا مربد سے کہ ایک کار ثنا بانہ سے بھی منون تہیں کیا گئی شا بانہ سے بھی منون تہیں کیا گئی ۔ درستارہ قیم درتا مصنفہ مزیا غلام احمد قادیا تی کہ ایک کار شا بانہ سے بھی منون تہیں کیا گئی ۔ درستارہ قیم درتا مصنفہ مزیا غلام احمد قادیا تی کہ ۔

كہانی كاافتنام

نٹروع سے آنز نک آپ نے بیکانی پڑھلی ہوگی ۔ اگر منیں بڑھی ہو**تو** درخواست کروں کا کرا کیک بارضرور پڑھیے ۔

مزرانعان) احمد فادباً تی کے دونوں کرتے آب کے سامنے ہیں۔ ابیان وانصات کو درمیان ہیں رکھ کر تباہیے کہ قرآن واسلام اور محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وم کے ساتھ ان کی پر ہوش عفیدت اور واب کی کا دعوی کیا، نہیں ایک منکررسالت کے اغیام سے بچا سکتا ہے۔

ہا سکتا ہیں۔ اس حقیقت کا وجود رکوئی گلمہ پڑھنے کے یا وجود بھی رسالت کا منکر ہوسکت سے اب آب ے بیعقلی اور دسنی نہیں رہا۔ دیجشا جا بی زاکب اس مفوی خلیفت كونسيكم محسوس مير معي و كجه سكتے بس رينر طبكر أنكه كھرلنے كى زهمت گوارا فرما ہے۔ یں وج ہے کرمل نوں کے تمام فرفوں نے متفقہ طور پراس گروہ کو خارج از ا ملام قراردیا ہے۔ بیان کا که داہر بندی فرقم جس کا فادیانی گروہ کے ساتھ ایک عنوی دستنب ودہمی اس کے اسل کوا سام اوراس کے کلے کو کارنسیس منیں کرنا۔ فادیاتی مرمیب کی جرتفعبیلات بن نے اسی مدریب کی تنابوں سے مجھیے واق میں میردفکم کی میں ال سے مندر حرزیل نکا بئے بر محمر لور روشنی برا تی ہے . ٥- رسانت محدي كانكاركا ايب بيرايه بيهي ب كدان كا كلمه بيرها حاسي -ان کے اعلام سے اپنی والسنگل کا پُر حوش اظها رکیاجائے اور حیب لوگ مالوک بوجا میں نورفتہ رفتہ ان کے زمن ولکر کی رہن سینے حتی ہی محفوظ کر لی جلسئے۔ ب - اس دور رفتن مي مسانول كي نرسي حي اور ديني غيرت اس قدرم ده مويكي ہے کہ نامکن دعوی تھی انسی متر از ل منبیں کرسکتا ، اوران کے معا ترے میں بڑے سے بڑے دخال کو تھی قدم جانے کی جگہ مل سکتی ہے۔ اس کے مفادسے زباده سوسانتی کامفاداب انتیں عزیز ہوتا جار ہے۔ مادی اعزازے او چھل کسی بھی بھاری بھر کم آومی کی عالی سی خرب بھی ان کے ذمین کے تمام سالجوں كوا مانى سے زوا سكتى ب اج جوره سوري كى عوبل متن ميں وهالے محين ميں۔ ج- اب کی کے بارے میں اس جیرت کا اظہار کہ محل کلم گو موکروہ الی بات کہ مكنا سي ا كي نوب صورت حافت سے زبادہ نبیں ہے۔ كينے والول نے جي مننے والول کی دبنی یے عظیرتی اور مذہبی مروہ بن کا لبرری طرح اندازہ لگا لباہے۔

ا مد کردوئی نبرت کا مرقع نرام کیاہے۔ کما سیاتی بیا نبد۔

اس میں بڑی سے بطی اسم منکن بات کہتے میں اب مبس کوئی باک محسوی منبی بوزا۔

در انگریزوں نے اسل میں انتظار برباکرنے کے بیے بندوستان کے اندر براے بڑے گل کھل نے رودات اور عبدوں کا لاپلے دے کرایسے لوگوں کی خدمات حاصل کن جو مذہبی مفاد و ترقی کے نام برنی نی تحریکییں اُ کھا بیٹیا ور آگے جی کروہ مسانوں کی فسال حبنوں کا رہے بہی خانہ جنگی کی طرف پھیروں فرنگی

ساست کافاص منفورداسے۔

ای منفقد کے بینے خصوصی طور پر پیمبنیرا سلام کے منصب نبوت کو گفوت نے نشا نہ پررکھا جنیا نچران کی ساری از جی فربہب کے ای ڈخ پرمرت ہم کی ہے کہ سلا آدوں کے ذہن سے محدع رہائی ، لنتر ملیہ دستم کے وجود کی ، نقرادیت ختم ہو جائے یا ترمیا ڈالٹر دنیا میں بمت سے محد مبدا کر دبینے جا بی ۔ یا پھر برمکن نہ ہونو مسلا نول کے ذہن سے پینمبر کے متعلق ان کے اُن نصورات کا خانہ کردیا جائے جن سے روحانی توانیا بیوں کا رشنہ منسلاب ہے ۔

مذہبی کاریخ کا سب سے بڑا المیہ برہے کو انگریز وں کے ہر دونوں منصوبے بورے موسکنے مینانچہ محد عرف سی القد علیہ وسم کے وجود مسعود کی انفراد بیت برحمد ور مونے کے بیے دوٹیمیں نیاد موٹیں ۔ ایکٹیم کا فصد نو آب براھ جیکے اب دوسری ٹیم کی کھانی ٹینٹے:

## منكرين رسالت كي تبيري شاخ

یہ گروہ دیوبندی کمنٹ فکر کا جسے ۔ان بر بھی وہی الزام ہے کر اُنہوں نے " شرک بالرسانہ" کا از کا برکائے رسالت کے ایکار کا نثیوہ اختیار کیا ہے ۔ ان

وگوں کی کمانی آئی طویل ہے کہ فا دیا فی غرمب کا جو فقتہ آب نے بطِ صلب دراصل

مفنوی نبوت کی راہ میں مانول کا یہ عقیدہ سمینہ مائل رہا ہے کر حقود اگرم صلی التر علیہ وسلم خاتم النبیبین ہیں۔ ان کے بعد کوئی نیا نبی سرگزیپد اننیس سوسکنا۔

كيونك الربيدا سوتوحصور كي خانمين بافي سيس رستى -

مین بیٹن کیسٹن کرآب کو جیرت ہوگی کہ حائل ہونے والی اس دلیار کوئی نے میٹ بیٹ نوٹرا وہ اسی دلیو بندی گروہ کا سربراہ تھا۔اس نے برطابیر کہا کہ " بینجال مرف عوام کا ہے ورند تحقیقی علم یہ ہے کہ اگر حضورے لبدیھی کوئی بنی بیدا موجب

بھی صنور کی فائمیت میں کوئی فرق بنیں آئے گا۔

پینمبراسلام کی انفرادیت کے خلاف فرنگی سازش کی پرسپل کوئی وجرد میں آگئی۔ اب بینمبرانہ منصب کے حصول کے بیے بیل کرنے والے آگے برطرھے۔ بروگ ابھی درمیان ہی میں منتے کرفا دبیان کی مرزمین سے آ واز آئی –

ہم منزل ریبنے گئے ہیں۔ ایک ہی وقت میں دونی نیولوں کا دعویٰی آ فایال نعمت کے فلا مت ہوگا۔ وعویٰ نہ کیا جائے درواڑہ کھو لئے کاحق ببرحال تفوظ ہے

بینا کی فادبانی فررت کواس می کا اعتراف امن میں سے بہدا کو فادبائی فرنے کے ایک ذمر دارا بل فلم الوالعطا جا لندهری نے" افا داشینی فامید امی کتاب میں سے بہمنون مرا المیوں سنے اپنے ما بہنا مر" الفر فان ربوہ کی اکتو برس الحرائی کا شاعت بین میں کمل طورسے نتا کئے کیا ہے۔ برسالد اگر حیہ نا باب ہے گر ہمارے کرم فرامولانا حافظ نعرت علی صاحب ما مک مکتبہ فرید بریہ نے برطی زیرد ست مگ ودو کے لیسر حاصل کر بہی لیا۔ بیرسالد ان کے باس محفوظ ہے مل حظ کیا جا سکتا ہے۔

چوروہ پاکستان سے شائع ہم نگہے اس خل کا اعتراف ان لفظوں ہیں کیاہے۔
" حفرت مولوی ما حب موصوف (مولوی تا سم نا فرق ی با نی مدرسہ دبو بند)
کی کنٹ کے مطابعہ سے معلوم ہونا ہے کہ سرورکونین حفرت محمد مصطفے مسلم کی کا تمریت کے مطابعہ سے کی خاتمیت کے بارے میں تھی الشرعلیہ وسلم کی خاتمیت کے بارے میں تھی ان علمائے مقتیتان کی

کے تفظ کتب جمع سے جس کا صاف مفہرم برہے کہ بانی دارا علوم دیوبندر نے تنم نبرت کے بارے میں گھنا کو نا تصورا ور می گھڑت منی کوا بنی کئی تصانیف میں بیان کیا اور وہ اسس کفری لغزش کا ادا دیا اور قصد کا باربار مر تکب ہوا۔

کے براس مزرانی کا گذیب ہے کرنا نوٹوی کھا حب نے خاتمین محد کا نیا گھنا ڈیا معنی ایک طلائے تحقیقین کی روشنی میں گھڑا ہے۔ مکد بیری گھڑات معنی اسلامت کے معنی کے برعکس میں اوراجیاع قطعی کے ضلاحت میں بہی بانی دا العوم ولو بند ہیں جنہوں نے نبوت کو نبوت و نبوت و نبوت کو نبوت کو نبوت کو نبید اور نبوت و نبید اور نبوت کو نبید اور نبوت عرفید ہے کہ ملائے دایو بند دری نظامی کی اور طلبیہ کے اور ما کاموقع والم کمیا اور افسوس میھی ہے کہ ملائے دایو بند دری نظامی کی کن بول سے ہوائن کے میں بین اور مرزا کیا نہ زم کھول کرنی نسل کو مرزا کیت کے کرا صحابی ڈھیس رہے ہیں جینا نیج دوری نظامی کی منطق کی ابتدان کی سے مرقات کے بہیں صفی کے حافید پر نا نوٹوی کے سی کفری نظری کو بڑی شدہ درسے بیان کیا اور مکھا گیا ہے کہ صفی کے حافید پر نا نوٹوی کے سی کوری نظری کو بڑی شدہ درسے بیان کیا اور مکھا گیا ہے کہ

فى مل النبوزة اولا بالذات ليس الانبينا مدى تله عبيروسنو وكزهن

الانبياء عليهم تسلام موصوف بها ثانيا وبالعرض.

ا مرقات مست ما شیرد ، بینی او کی اور دانی مور پر نبوت کے مامل بھار سے نبی مسل التر علیہ وم بیں اور دوسر سے نبی آنوی اور ما منی طور پر نبوت سے منصصت ہیں ۔ لا سول وفوق اور نبوت نبوت کو ذاتی اور عرضی میں تقیم کر سے مرزا فا دیا نی کو اعلانیہ دعوت او مائے نبوت وی ہے . فالی النبر المشتکیٰ ۔ (فقیر قادری)

روننی من اپنے نها یت واضح مؤقت اختیار فرما پاہے' که را فاوات فاسمیر) اب دایویندے قاسم نا تونوی ا ورفا دیا ان کے تورسا ختیمسی موعود امرزاغلی احمل ك درميان المي الماى رسته اوموسوى ارتباط كى وتور برروسى والنق برائ فكيف بي -"يول محسوى بوتاب كريو كر حدد بول عرى كريم أف والا محدد وامام مدی اور کے موجود تھی تھا اوراسے امتی نبوت کے مقام سے مرفرازگیا جانے والا تقا۔ اس بے التر تعالیٰ نے اپنی فاص معلمت سے مفرت مولوی محدقا سم صاحب کوخالمیت محدی کے اصل مفہوم کی طرف فیادت مے بیے رہنا کی فرما فی اور آیے نے اپنی کنا بوں اور اسے بیا نات میں أتخفزت ملى الشرعليه وسلم ك نعام النبيين موت كى نمايت ومكش تشريح ومائي- (افادات فاسميد) علاشراب کی کما ب تحدر الن س اس موضوع برخاص مرتب رفتی ہے۔ دافاداتِ فادما ن مصنّف كى يرعبارت مختاج نبعره ننين سب ي جوراب يراس نے ا ہل دیوبند کے مصنوعی اسلام کا بھا نڈا بھیوڑ دیا۔ اب اس سے انکارشکل سے کردیوند حزات فا دبانی مذہب سے بانی تنبی میں۔ يهان مك نويجيد حقة كالقيدتفاءاب اعل ققة كاطرت أين ابيع أمّان نعت کے افتارے بر دار بندی گرو ہوں کے اس کے افتارے کھل کر نبوت کا وعوی تو نبیں کہا لكن محدع بي ملى الترعليه وسم كي يتبرانه الفراديت كومجروح كرنے يحييے منصب نبوتت کے سارے بوازم اور تصوفی اوصاف ایسے درمیان تقیم کرلیے۔ اب ذبل میں انہی کی کتابول سے اس نتر مناک واستمان کی تقبیل را سے اس نتر مناک واستمان کی تقبیل را سے اس مردست اس مقام پردیوبندی لرا بجرک اس حقے سے میں عرف نظر کرا ہوں جوا بات رسول کے

ك رساله الفرقان ما داكتو رسيم ١٩٠٠ راوه صا

طویل سلسلوں برشتمل سے اور حس نے مذہبی ونیا میں نہ بجھنے والی ایک آگ لکا کر فرنگی سیاست کا اصل مرما اپر اکر دیا ۔

> مولوی قاسم نانونوی اور

منفب بوت

یں وہ بزرگ "بی جن کووگ" فائع باب نیونت کے نام سے موسوم کرتے ہیں نیز دلو بندی فرتے کے مخصوص مکتب فکر کا آب کو با نی بھی کہا جا ناسے۔ آبیہ کے منعلق مشہدر ہے کہ آب بربھی نزول دی کی کیفیتن کبھی کبھی طاری ہوتی تھی براہ رات اس کا نود اظہ رکرنے ہوئے چیز کی معلمیت ما نع تھی۔ اس بیسے ایک الیسے تحقی کا انتخاب عمل ہیں آباجس کی بات کا وزن لوگوں بربرا سکے ز

جنا بخ واقعہ یہ ببان کہا گیا ہے کہ ایک دن آپ ننا ہ امداد اللہ معاصب کی خدمت میں حافز ہموئے اور ان سے کہا کہ تھجی کبھی بیٹھے بیٹھائے میرالسینہ پرھیل معدم ہرنے گذا ہے۔

نناہ صاحب نے جو جواب دیا۔ سوائخ قائمی کے معنقت نے اس سے الفاظ پرنقل کیے میں، مل خطر ہو۔

" برنوت کا کب برنیبنان مہزا ہے اور برنقل (بوجھ) ہے ہوتھنور مسلی اللہ علیہ دسلم کو وقی کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ تم سے تن تعالیٰ کو وہ کام لبنا ہے جونبیوں سے لیا جا تا ہے ۔ "
رسوا نخ تا سی تا امتے میں

سوائخ قاسى من آب كواكثر ال منقا مات سے گزارا گباب عرف سے محد عرف ملى الشرعليه وسلم كزر جي بي -منفذين برأب كى ببغيران خصوصيات كاجرزنك ببرط ها بمواتقا وه آب ك وفات کے بعد بھی قائم ریا بینا پنے وارالعدم وبوبند کے سابق مہتم مولوی رقیع الدین آب كي قبر محتفلت ايا كشف بيان كرت مي -مبشرات وارالعلوم محمصنت کے بیرالفاظ پڑھئے: حفرت مون المحد فيع الدين صاحب سابق منهنم دارالعلوم كامكا شفه به كرحفرت مون المحدق م صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم كی فرسين كی نی کی قبر میں واقع سے ۔ ومشرات وارالعلم مدس ويهرب برأب البان سے لگے میشنے کا بدانداز! صاف صاف تہیں کدویتے كىرمولانا نازنوى ك قبرميين نبى كى قبرے -الط بھبركريات بھي كہي تواليي كدكتنے بي چوري بكڑی جائے - بھيلا أيب تي ك فبرمي ان كي فبركيونكروا فع بونكتي سے يجب كراس فبرستان ميں يہتے سے مى نی کی قرموجود نسب ۔ فرهنی طور بر ہی منہی دلیر بند کی سرزمین جب معا ذالندا بیب نبی کی ارام گاہ قرار باگئی تواپ وہاں ان تمام لوازمات کی موجود کی بھی هزوری ہے ہوکسی نبی کی وات سے متعلق بوسكتے ملى -

جنا نجبا اب دواز مات کی تقییل مل حظر فرما ہیئے :
میحد دوارا تعلیم دیوبند کی نوابنت و تقد سس کا حرم کعیہ کے ساتھ مواز نہ
کرتنے ہوئے مبشرات کا مصنعت تکھنا ہیں افغاظ ہیں ہے۔
کرمعظمہ کے مشہور مجاور بزاگ جن کا نام محب الدین تھا دوا اِلعلوم
میں جب نشر لیب لائے ہتے توہیاں کی جماعت میں شرکیب جو کر
ا نیا کشفی احساس بیز طا ہر کرنے ہتے کرجس کیفیت کی یافت بیماں کی
ماعت میں جو تی ہے ۔ اب توجرم کی جماعت میں بھی اس کیفیت کو
منہ میں با آی

## كبتيات عرايس

مدینهٔ طبته میں ہروقت عرش سے دھمت ونورکی بارش ہوتی ہے ۔ ایک بی کی حبلوہ گاہ ہونے کی جینیت سے دارالعلوم دیر بند کے ساتھ عرش کی تجابیات کا رشند تا بت کرنے کی غون سے مبشرات کا معتند مکھنا ہے ۔ الفاظ ہو بی : حضرت مولانا محدثناہ رفیع الدین صاحب مہتم وا یا تعلوم نے اپنے کنف سے معلوم کر کے ارتبا وفر ما یا کہ دارالعلوم کی وسطی درسگاہ سے عیش معلی سے معلوم کر کے ارتبا وفر ما یا کہ دارالعلوم کی وسطی درسگاہ سے عیش معلی سک میں نے نور کا ایک سلساد دیجھا ہے ۔ (مبشرات صل )

مظره فدسيه

مسلانول کاعفیرہ بے کرمدینه طبیت کے قربتنان جنت الیقیع می دفن ہونا

باعث منفرت ورحمت سے در در بند کا وہ فرسنان حی بین قاسم الوثوی صاحب مذورن بین اس کا نام" خطرہ فرمن کو کا مفیدہ ہے ۔ اس کے منعلق دایو بندی فرنے کا عقیدہ ہے کراس بی مدفون ہونا باعث منفرت ہے جینا بخیرا من فرسنتان کے فضل وا منیاز برروئشنی در استے ہوئے مخبرات کا مصنف لکھا ہے ۔ الفاظ ما خطر ہوئے مخبرات کا مصنف لکھا ہے ۔ الفاظ ما خطر ہوئے مخبرات کا مصنف لکھا ہے ۔ الفاظ ما خطر ہوئے میں اس مصنف خرست مولانا ناوتوی مرحمۃ اللہ ما فون میں ۔ اس مصنف کے منعلق حضرت مولانا نتاہ رفیع لائی صاحب کا کشف تھا کہ اس مصدمیں مدفون ہونے والدا انشاء الشرمنفور صاحب کا کشف تھا کہ اس محصد میں مدفون ہونے والدا انشاء الشرمنفور

برانش، الله حرف نمائش مے بیے ہے۔ ورندانشار الله کی فیدے ساتھ نوم رمید کا مدفون مغفرت بافت ہے۔ پھر کشف کی بات کیار ہی۔

### مرینے کے باتی کے ساتھ ہمری

مدیتے سے بانی کا دبر بندے بانی کے ساتھ موازنہ کرنے ہوئے بہترات کامعنف ابکی فاضل دبر بند کا ہر بیان نقل کرتا ہے۔

"مولسری وا ہے احاطے کے مشر فی سمت ہیں جو کنواں ہے ۔اس کا پانی
پیٹے بیمعلوم ہم نا ہے کہ کسی نے برت وال دباہے بین کد مکتا ہوں
کہ کنویں کی حد کا۔ اتنا لذیذ اتنا نوش گوار اتنا مثیر ہی وصاف بانی شکل
ہی سے کسی کنویں کا اب کا۔ میں نے بیا تھا اور لبد کو بھی بوت کے بغیرالیا

ہی سے بیتے ہی جیے جائیں یکین ذگرانی ہی اس سے بیدا ہوا ورز دل

بیان جے بیتے ہی جیے جائیں یکین ذگرانی ہی اس سے بیدا ہوا ورز دل

بیان جے بیتے ہی جیے جائیں کا تجرب بیال ہوا با مدینہ منورہ بہنچ کرلعدکو

ہوا۔ دمیشرات ہے ا

## مولوی رکشید احمد گنگوی اور

منصرب بوس

د بربندی فرنے کے برہی ایک مقندر میشوای بریفنیدہ کرفدا جھوط اول کنا ہے آپ ہی کا نکا لا ہوا ہے ۔ آپ نے بھی اگر جیم است کے ساتھ منصب نوت کا دعویٰ منیں کیا ہے ۔ لین اس کے قریب تک هزور بنج گئے ہیں ۔ چنا پخیر آپ کے متعلق مشور ہے کر آپ نے بڑے طنطنے کے ساتھ یہ دعویٰ کیا تفاجی کے الفاظ ہر ہیں ،

"من دی و می ہے جورت بدا محد کی زبان سے نکھتا ہے اور
بقتم کہتا ہوں کہ میں کچر نہیں ہوں۔ گرای زمانے میں ہوا بت ونجات
موقوت ہے ہیرے اتباع پر۔" ﴿ ندگرۃ الرئشيدی اصلیٰ اللہ کسی کے اتباع پر بیات موقوت ہو بدھرت نبی کا منصب ہے اور بیات
ان واضح ہے کہ اس کے بیے کسی دبیل کی اصلیٰ ج نہیں اور کھر بات آئی ہی نہیں
ہے۔ اس کے ساتھ یہ وعویٰ ہو گھی منسک ہے کہ اس زمانے میں نجات کے بیے ہرکار
دو عالم صلی الشرطیہ وسلم کا اتباع کا فی نہیں ہے گویا اب حضور شی الشرطیہ وسلم کی
نبوت منسونے ہوگئی ہے ، وراب نجات کے بیے سے نبی کی پیروی ضروری ہے۔
نبوت منسونے ہوگئی ہے ، وراب نجات کے بیے سے نبی کی پیروی ضروری ہے۔
بیرت منسونے ہوگئی ہے ، وراب نجات کے بیے سے نبی کی پیروی ضروری ہے۔
بیرت منسونے ہوگئی ہے ، وراب نجات کے بیے سے نبی کی پیروی ضروری ہے ابی کے الیے
میں آپ کے معتقدین کے کیا حیالات ہیں۔ اب ذرا ان کی بھی کہے جھک ملاخط فرا

"ین مولانا رخبید احمد صاحب کا فلم عرائن کے برے جیتا ہوا دیجھ ریا ہموں ۔" (تذکرة الرشیدج ماسیس)

یعتی نصا وفدر کا محمد آب ہی ہے جوالے ہے : نفد بروں کے نوشنے آب ہی کے شاب فلم سے نیار مونے ہیں کمی معبدیت زوہ شخص کے بارے میں حفرت مولانا نصل الرحمن گنج مراد آبادی کا برقول بھی نفل کی گیا ہے کہ:

ستم گنگوہ جا و تھی ری مشکل کتا ای حفرت مولانا رہشیدا تعدها حب بی کی وطا بر موقو صب بیں اور تمام روئے بین کے اولیا ، بھی اگر د طاکر ں کے ترفیع نہ ہوگا ، ا

(نذكرة الراشيدن م صام)

ای بات پرسواای کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اولیا وسے آگے مرف بی کا مقام سے ۔ دلیر بندی گروہ کے کشیخ المبند جنا ب مولوی محمودالحن صاصفے آپ کی وفات کے لید آپ کے مبنیبرانہ منصب پرجو قصیدہ لکھا ہے۔ اب دو نیارانتھار اس کے بھی ملاحظہ قرما بیلیجئے ۔

وفات سرور عالم کا نقشه آب کی جان عنی منی گرنظیر مستی مجبوب سیحانی در شیرد شیداهمد گنگر می صلای

بعض روا بَوْل مِن آباب كرحضور مرود عالم سى الشرعليه وسم كے وصال نغرلف كے موقع برمشر كبين سُبل حوان كا سب سے كرموقع برمشر كبين سُبل حوان كا سب سے برط بت تھا ۔ اسے مخاطب كرنے ہوئے كما تھا كہ تجھے سرنگوں كرنے والا ونباسے بہل گيا اب تو مربيند ہوتيا ۔

مرورِ عالم صلی انترعلیدر سلم کے بیغیران مفدی کے ساتھ آپ کے نصب کی

مطالقت نوجهی برگی جب آپ کی وفات رکھی ای طرح کی نسدا بیند ہوم و فات سرور مالم کا نقشتر آپ کی رحلت کید دینے سے تو کام نمبیں جیت ۔ چنا نچر دور سے شعر ہیں معابقت وہم سری کا حتی بیران اواکرنے ہیں سہ زباں برائل ہوا کی ہے کیوں اعل ہمیں شاید آکھا مام سے کوئی بانی اس م کا شافی !

ماری دنیا بانی اسلام سرور دو عالم محرصی الته علیه و سم کرفرار دبتی ہے اور ابتی کے منعلق اسلامی دنیا کا بیعقیدہ ہے کر حضور کاکوئی ننانی نمبین ہے لیکن اس غریب دنیا کر کیا معدم کر دنیو بندی گروہ ہیں حضور انور صلی التّد علیہ و سم کا آنی بیدا بھی ہوا اور مربھی گیا ۔

شعر کامطلب یہ ہے کہ میل مزید اس کی بیٹی کا نعرہ اس وقت بند ہوا تھا ہے۔ وزیا سے بانی اسلام کا ظامبری سایہ اس گیا تھا۔ اور اب دوسری مرتبہ وہی نعرہ جو بدند ہوا ہے نومعلوم ہوتا ہے کہ بانی اسلام کاکوئی نانی اکھ گیا ہے۔

وفات سے وفات کا نقشہ بھی ملا دیا ۔ نعرہ بھی نگوادیا اور نانی بھی بنا دیا ۔ اب بینم راز منصب میں کیا کمی رہ گئی ہے ۔ بات بہیں پرختم نہیں ہرجانی اوراً گے تکھتے ہیں :

زمانے نے دیا اسلام کوداغ اس کی فرقت کا کر تھا داغ علای حس کا تمغائے مسلمانی ورشیری

بیمنصب مرت نبی کا ہے کہ اس کی ملامی کا واغ میلان ہونے کی سندہے کسی اُمنی کو بیرمقام ہر گز حاصل نہیں ہر سکت لیکن چیز نکہ آپ با نی اسلام کے نانی ہی اس بلے آب کو پیمنر اند منصب کا بیصوصی حق بھی صرور مدنا جیا ہیئے رہیاں نک نومواز نررسولِ عربی صلی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ تھا۔اب آپ کی شخفیت سے مواز نہ دیگرانبیا رکے ساتھ بول کیا گیا ہے۔

سیدنا حفرت ارا ہیم خلیل اللہ علیا لت الام کے ما ٹک تی ہے ساتھ آب کا موازر کرتے ہوئے تکھتے ہیں۔

> اس کی اً وارحقی یا با کمپ ضلیل اللّبی! کبر کے لیٹیک چلے اہل عرب اہل عجم! اب تید تا علیلی علیالت ان کے ساتھ لقابل مد حظہ فرما ہیئے: اس کی اُ وارتھی بے شک قبم علیلی کی صدا جس کے صدفتے سے لباعلم نے دویارہ جنم اوراس شخر میں تقابل کے ساتھ ترجمی بہدوکس فدر نمایاں سے:

طلافظ فرمايين :

مردوں کوزندہ کیا زندوں کوم نے نہ دیا اس مسیحائی کو دعمیس ورا ابن مریم

ابن مریم حفرت یع علیات م کو مخاطب کرتے ہوئے کہاجا رہا ہے کہ پ نے تومرت مردول کوزندہ کیا تھا۔ زندوں کو آب مرفے سے نہیں بیا سکے تھے گر پھارے یا نی اسلام کے تانی نے تومردوں کو بھی زندہ کیا اورزندوں کو بھی مرفے سے بچا بیا۔ تنا بیٹے اکس کا کمالی فابل ترجے ہے۔

اب سیدنا حفرت برست علیالت می کے ساتھ کنگری صاحب کا نہیں، بلکدان کے کالے بندے بینی خلاموں کا تقابل ملاحظہ ہو۔

قبولیت اسے کتے ہم مقبول ایسے بہرتے ہی عبید سود کااُک کے لقب سے یوسف ٹانی یعنی خود بان اسلام کے تانی اور آب کے کالے کالے بندھ سین ابوعت میلالت دم مے تانی - میلالت دم مے تانی -

اب بناینے! کہ یمنصب کی بڑے بنیے کا نہیں ہے توا ورکس کا ہو سکت ہے۔؟

(مما فرالٹر)
حضرت تبدناموسی علیات ام مجی اینے ایک تبدالا نبیا ملی الترملیہ
وسلم کا نافی نہیں کہ سکے ۔ اُمنی ہی بننے کی خواہش کا اظہار کیا جضرت تبدنا
برسف عابات ام کی نشان ہیں اس سے بڑھ کرتو بن اور کیا ہوسکتی ہے کسی
اوفی شخص کے کالے کالے غلاموں کوان کا بمبسر ڈنانی بنا دیا جائے۔ لغود بالٹر
تبی کی غطرت سے کھیانا تھی نبی کے منصب سے مسری ہی

مولوی انترف علی تفاتوی اور

منصب بتوت

بہ حضرت جمی دار بندی گروہ کے بہت بڑے مذہبی بیٹیوا ہیں۔ آب ہی نے حصنور انورصلی التدعلیہ وسلم کے علم باک کو بارگلوں اور حیا تورول کے علم سے نئیبہ دسے کرمسلمالوں کی دبنی آ سائنوں کا نون کیا ہے۔ اور حس کے زحمول گطیس سے آبے ۔ کہ کوار آبا دیول سے انتھتی دہنی ہے۔ گطیس سے آبے ۔ کہ کوار آبا دیول سے انتھیں دہنی ہے۔ آب منصب رسالت کی واق طلب بی اینے سائنیوں سے کئی قدم آگے۔ ہیں۔ آپ نے بھی اگر صرکھ لی روٹوئی مندں کی ایکن کھل کر سامنے منزور آ کئے ہی جانج يى وجرت كراب كم عنقدن آب كو" محد دميون " تسليم كرت بي اور كهته بي کہ بیمنصعب بھی نبوت ہی کا ایک تعمیر سے یعنی محد دمیعوت جسمنصب پر فاکز مونا ہے۔ وہ بنوت سے کوئی ملنحدہ جز نہیں ہے۔ ننوت می ننانری ساحب کے ایک برجوش معنفذ کی برخر رواجھئے: " محدد مجی تی کی طرح مبون برناسے ۔ لینی کخدیدون کی خدمت کے .

یے بی بیدا فرابا جا آسے مالندا سرولی ورزگ یا محدث وقعیمر مجد د تنبس موّنا ۔ ا

الی سرے کرجب محدد کھی تی کی طرح مبدوت موتاہے تو برمنصب میں كوكيس مكناب . دومري جگهاس سے زبادہ واضح تفظوں برمنصب نبوت كا صبحه تابت كياكيا سے وال خط مور مكف بن

غرض لبشت محدون حتم نبوت کی کتاب کا ایسا نا گزیر خیمرسے حس کے بغیراس کناب کاختم سمجها ہی ٔ دستوار ہے اور نه عفیدهٔ نتخم نبوت کی اس د منواری کو اً سانی سے حل کیا جا سنتہے کر جیے معمولی عفائدواعال یمی میں اختلال متنبی بلک کفرونٹرک یک کے دینی مقاصد سرزمانے میں فنے نیٹے بیدا ہوتے رہتے ہی ترجم آفر نبوت کی عزورت کیسے بمنتہ ہمیشر کے بیاختم ہوگئی۔ رجامع المحددین مولفہ عبدالیا ری المباری و بچے رہے ہیں آپ ؟ بالک وہی انداز استدلال ہے جز قادیا فی مذہبے فقتے میں آب براھ جلے ہیں لینی عقل وخرورت کا نفا صلب کر نبوت کا سلسلہ حاری رہنا جا ہیئے ۔ آخر نلام احمد فادیا نی کا اسے زیادہ اورکیا کفریے کہ اس مع عقل وخرورت مي كابرتقا ضا لوراكبا عقار بہرحال آگے بڑھئے۔ بنازی صاحب مے تی ہیں اُن کے منصب کی دہیں کے بیے زمین بوں بہار

"حفرات انبیا ملیم ات ام کوان کی نبوت کے بیے دلائل وآیات مینشدان کے فرق اور مطابات کے من سب عطام وقع رہے جفرت خاتم البتین علیات اور مطابات کے من سب عطام موتے رہے جفرت اور اس کر آیات و تعلیمات کا عطافر مایا گیا۔

رجامع المحددين صاعل)

انی تمبید کے بعداب اس بات نوک قلم پرا تی ہے ۔ نفازی صاحبے بیے مجوزہ منصب کی دلیل بیشن کرنے ہوئے تکھتے ہیں ۔

دائے ہو تحفی بھی دین اسدا کے جہرے کولیورے جمال و کمال کے ساتھ بالکل صاحت و سے خیار جامع و کامل و کھینا جا بتن سے ۔وہ عبد حاض کے جامع المجددین رمول نا نخانری کی گنا بی آئیول کی حوض علما و عملاً رجوع کرکے نئودمشنا یدہ کرسکتا ہے ۔

وميامع المحدون ص

وہ بینبر ہی کیا جس کے باس کن بن آیات را ہوں۔ اسل کی تجدید ہی کے ناکم برمزاغلام احمد فادیا نی نے بھی اینے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اور بیال بھی تجدید ہی سے انتداء کی جارہی ہے۔

پینمراجنے بیتی اپنی آمت کے بیے اپنی نسک کو ایک اسوہ اور نمونہ جی جیوٹر تا ہے۔ تھانوی صاحب نے جی اچنے لعد ایک نمورز جیوٹرا ہے۔ ورا ال الفافائے نیمرر ملاحظ ہوں۔ " حبی طرح انبیا، علیہ الت ای اپنی اپنی این اُمتنوں کے بید" احس عمل "
اکمل اسوہ ہر نے بی اسی طرح نبی الانبیا، علیہ الصلواۃ والت ان کے دین
کے نشانوی محبرد کی زندگی نخبریدی دیے میں اُمّت محدیہ کے بیلے السلم
کی عملی نعیبی ان کا ہر شعبہ میں کا مل وجامع نموز تنفی یا

رمامع المحددين صاه ا

معا ذالله المت محديي عياب محدرسول الله الله عليه وسلم كازندگ كانموند كافى نبيل رائي المتناب محديد كانموند .

#### ایک نواب

### يونزمنه وتعيرنه وسكا

یماں تک نوابل طلب کی ساری جدوجہ دفصیب نبوت کے گردو بیش تھی اب کہانی اس مقام بر بیٹج رہی ہے جسے نقط عروج کہنا جا ہیئے رہیسال بیٹیری کے مصیب کا اظہار درجہ ابہام بین نہیں ہے ۔ بالکل حراحت کے اجالے بیس ہے۔ فرق حرف اثنا ہے کہ کلمہ دو سرول نے براھا ۔ نصدین خود کی ہے ۔ اس کہانی کا آفاز ایوں ہوتا ہے کہ تھانوی صاحب کے ایک مرید تے خواب

اس کمانی کا اعار ایون مهر ما ہے کہ تھا تری صاحب کے ایک مرید نے واب وکچھا۔ بالکل اپنے قالر کا نواب، بھر جاگ گیا ویا نواب میں بھی جاگا ہی گئا۔ بہرصال اس کے قدم کی تکھی ہوئی مرگز شنت جے تھا نوی صاحب کو لطور ندیخفیرت کے اس نے بیش کیا تھا ہہ ہے :

"ایک روز کا ذکرہے کرحسن العزیز دایک کنا ب کا نام) دمجھ رہا تفا اور دوہیر کا دقت تھا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سوحانے کا ادادہ کیا۔ رساله حسن العزیز کو ایک طرف رکھ دیا۔ لیکی سبب بندہ نے دوسسری طرف کردی بدنی ترخیال آیا کہ کا ب کو ایٹ ہوگئی ، اس بیے رسالہ حسن العزیز کو اکٹھا کرا بیٹے سرکی مجانب رکھ لیاا ورسو گیا۔ (رسالہ الا مدادہ سے" ، نتوال د ۱۳۳ھ)

اب بيهال سے اس نواب شروع بونا ہے۔ كليجے بريا مخدركه كريا ھے

أكم المقالي

علم نفیات کے ماہر ن کا کہناہے کہ نواب کے واقعات دراصل و مبنی نصورات کا عکس ہونے ہیں ۔ زبان آئی سرکنٹی پر نہیں اُ تر سکنی کہ باربار دل کے ارا دول کی خلاف ورزی کرے ۔

بہر حال کہانی بہیں برختم ہرتی ۔ اصل واقعہ آگے برط بھنے ۔ اس محابعد

الكفاس :

" دونتن ارجب بهی صورت سوئی تو حصنور رفضانوی ما حب، کو

ا پہنے سامنے دبیمنا ہوں ا در بھی جینٹ تحق صنور کے پاکسس تھے۔ الکین استے میں میری بیصالت ہوگئی کہ میں کھڑا کھڑا لوجراس کے کہ رقت طاری ہوگئی رمین پر گڑگیا۔ اور نہا بیت زور کے ساتھ ابیب چنچ ماری اور تھے کومعلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت یا تی نہیں رہی " اور تھے کومعلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت یا تی نہیں رہی "

نواب میں صور کا سامنے آنا بھی دلجبی سے خالی نہیں ہے ، محلا غانبانے میں کلمہ بڑھنے کا تطعت کا تطاف ہی کہا ہے ؟

یمان کاف زبات نواب کی فقی اس بید آب صفائی بین کم سکتے بی کنواب برکیا گرفت کی جاسکتی ہے ، نواب بی نز بدنوا بی بھی ہوسکتی ہے کیا اس پر کوئی نزعی حد فائم کی جائے گی ۔ بات سوفیصدی قسیح ہے بلکن اب بیمال سے بیداری کا فقتہ ننروع ہونا ہے غورسے برطرچھنے آگے مکھنا ہے :

" اختے ہیں بندہ نواب سے بیدار ہوگیا ۔ لیکن بدن ہیں برستور موا بے حتی تقی اوروہ از ناطاقتی بھی بدستور تھا ۔ لیکن حالت نواب اور بیداری ہیں حضور ہی کاخوال تھا۔ لیکن حالت بیداری ہیں کلمہ شرافیت کی بیداری ہیں حضور ہی کاخوال تھا۔ لیکن حالت بیداری ہیں کلمہ شرافیت کی خلطی پر جب نوبال آبا تواس بات کا ادارہ ہواکہ اس خیال کوول سے دفعہ کی جائے گئے اور پھر دو سری کروٹ بیط کر کامر شرافیت کی خلطی کے ندارک ہیں رسول الشرسلی الشرملیہ وسلم پر دروو فرروی نوایت پر شاہوں ۔ لیکن بھر ہوں ۔ اللہ ہے تھے تھے کی سید دکا اس خواب نہیں۔ خواب نہیں۔ کو تواب نہیں۔ کو تواب نہیں۔ اسس ایکن سے اختیار ہوں جو برس ، زبان البینے قابو میں نہیں ۔ اسس دوز البیا ہی کچھے خیال رہا۔ " درسال الا مدادہ سے کالے دولیال رہا۔ " دولیال میں ایکن سے دولیال دیا۔" دولیال میں نہیں۔ اسس دوز البیا ہی کچھے خیال رہا۔" دولیال میں نہیں۔ اسس دوز البیا ہی کچھے خیال رہا۔" دولیال میا۔"

اکٹٹٹ اکبو! نخانری ما حب کی نبوت کا خبال اس طرح ہوارح برجھالیا کر نواب میں بھی اُنسی کی رسالت کا کلمہ بڑھا گیا اور اب بیدار موٹے اور موش دحواس میں اُئے تواب ورود بھی اُنہی پر بھیجا حاریا ہے۔

ہوئٹی وتواس میں آئے تراب ورودھی اُنہی پرھیجا جارہا ہے۔ کم بخت ووزبان ہی کتنی شاعرا ورعیا رہے جوابینے مرشد کو کار منقیص کنے کے بیے تربے فالونہیں ہوتی لیکن اسے رسول وہی بنانے کے بیے بے فا بو ہرجاتی ہے۔ بیعذر لنگ اگر قبول کر ب جائے نوو نیاسے بالکل امان ہی اُٹھ جائے ۔ بڑے سے بڑا وست نام طراز بھی برکہر کر نمل جائے کہ کیا کروں ہے اختیار مہول جمیور میں زمان ابیے فا بوہی منبیں ہے۔

ا ورفضب بیہ کہ بجائے اس کے کہ بیرمناں" اس هزع کام کفریر لینے میدکو مرزنتی فرماتے یہ موصد افزا جواب مکھ کر بھیجتے ہیں۔

"ای دافع بین سنی بنتی کرجی کی طرف تم رجوع کرتے ہو دہ بعور تعالے تمبع منت ہے ۔" (رسال ال مد دصری)

ا تباع سنت ہی کی راہ سے مزرا نعلام احمد قادبان کوجی معافد المترمند یہ بنیخے کا موقع ملاتھا۔ جیسا کہ توداس نے کئی جگداس کا اعترات کیب اور ہی راست کی جگر اس کا اعترات کیب اور ہی راست کی جگر نے کیے بخرز کیا ہے جس نشاط طبعے کے ساتھ ایک کفر صربح کی تجیبی فرمائی گئی ہے ہم بیرین ، معتقدین کے بیاب اس جواب بیں کتنے خاموتر اشار کے بیان مورات نہیں ہے سب اسے محسوں کر سکتے ہیں بچھیے ہوئے ہی اس کے اظہار کی خرورت نہیں ہے سب اسے محسوں کر سکتے ہیں بچنا بچہاں جواب برانی کے گردہ کے ایک منتند فا مثل کا بیانا تربط صفے کے بیان سے۔

"اینے معالات من ناویل و توجید اورا غماض و مسالحت کے گی مولا نادیخانوی میں سو تو تھی اس کا اندازہ اس ایک و اقعہ سے جی

موسکنا ہے کہ مربد نے مولانا کو کھھا کہ میں نے دات تواب میں اپنے آب کو دیکھا کہ میں ہر جند کلم زنشہ صحیح ہے اواکرنے کی کوشش کڑا ہول لیکن مرباد بر موزا ہے کہ کیالٹ اللّاللّٰه کے بعد اَشْکوٹ عَلِی دَسُولُ اللّٰہِ منہ سے مل جا ناہے۔

ظ سر ہے کو اس کا صاف اور سیدھا جواب بر تھا کہ بر کام کو لو ہے۔ شیطان کا فریب اور نفس کا دھو کہ ہے ۔ تم فراً نوبر کروا ورانتنعفار بڑھو۔ دیکن مولانا نظانوی عرف بر فر ماکر بات آئی گئی کرویتے ہیں کہ نم کو تھے سے مجتب ہے اور برسب کچھائی کا نینچہ ونمرہ ہے ؟ درسالا" بر ہان" فروری سے میں میں میں اور کا سعیدا عمداکر آیا وی) د کٹر بر: مول نا سعیدا عمداکر آیا وی)

اب دہی بات ہوئی نے تغروع بی ہی تھی کرنٹرک جا ہے الوسیت کے مانتہ ہو بارسالت کے ساتھ بہر حال وہ کفروا نکار کے ہم عنی ہے۔ اس بیے جن دولوں نے منصب بوت ورسالت کے ساتھ کی طرح کی جی وجدا شتر اک نکالی ہے۔ وہ قطعًا منکرین کے زمرے ہیں ہیں۔

نفاذی صاحب کے اس جواب بر بحث کرنے ہوئے مولانا احمد سعید صاحب اکبراً بادی نے بھی میری اس بات کا امادہ کیا ہے۔ ملا مخطر ہو۔

مویشہ بادر کھٹا جا ہیئے کہ حس طرح الشرقعالیٰ کی زات وصفات بم کسی کسی کوٹر کیا۔ مان فرک نی الشرا ور کفر ہے۔ اس طرح الخفر ت صلی الشرطیم و مم کے اوصات و کمالات نموت ہی کی کوٹر کیا۔ جانا بھی فتر ک تی الرسالیٰ سے اوصات و کمالات نموت ہی کی کوٹر کیا۔ جانا بھی فتر ک تی الرسالیٰ

ہے۔"

دماتر

گفتگوطوبل ہوگئ ۔اب اپنی بات کوسیٹنے ہوئے خیالات کے حرف چند مرکزی گوشوں پر آپ کی نوجہ جا بتنا ہوں ۔

فا وبانی مذہب کے بارے میں جن امور کی نتان دہی میں نے کچھلے صفیات میں کی ہے۔ اُنھیں قبول کرنے میں آب کوکوئی زھمت بہتی نہ آگئے گی کیول کر آول نوان کے جہرے کا نقاب بہت زیادہ گرانہیں اور دورس کا بت بہت کدا نبداری سے ہمارے معا نزے بن انہیں کوئی جگہ نہیں دی گئی ہے۔ اس بیانے دمہتی طور راجھی دہ ہم سے بہت فاضعے پر دہے ہیں۔

الیکن بر دلوبندی گردہ توانی و یا نت کے ساتھ ہمارے قریب رنتاہے

اس کاب منظر نوکیا سمجھ میں آئے گاکراس کا بیش منظر بھی سمجھا مشکل ہے۔

اس گرده کا اصل سزیا یا تراس کی کنابوں میں نظر آنا ہے یا بھر کسی قابل عثاد ماحول کی تنافی میں ۔ ماحول کی تنافی میں ۔

منظری م برنواس کامبک اب انتما کی ولفریب اور گراہ کُن ہوتاہے!ی بیے بیسے نان کی کنا بول کے توالے سے جودھ کا خیر انکشا فات گرمشند منعات مے توالے مجے ہیں۔

ان کا لینین کرنے کے بیے آپ کوا پینے ذہن کا وہ تم ما تیج توڑنا ہوگا ہو اس گروہ کے نمائنی اسلام کے رہرا اثر آپ نے بنا رکھا ہے اور رہ بھی تسلیم کو آپ کے بیے بر لفینا ایک وشوار امر مہو گار لیکن اس وُشواری برِ قالو بانے کے بیے بی تحقیقت کی ایک کلید آپ کے حوالے کر رہا مبول اوروہ یہ سے کہ:۔ داہر بندی کمذیب فکر کے تین بیشیوا وس کے بارے میں جو خفا کُن سیر دفلم کیے

كئے بن أن كى دوسى حنتيت مكن سے -یا تواس مانب فکر کے موجودہ وکلاران کی کرئی ماویل کریں گے بامرے سے

دنیا سے اگرزیان وقلم کا امان نہیں اُٹھ گباہے تروہ ہرگز اُنکا نہیں کریا گے كيونكروه نود تھي جانتے بي كريد كتابي ان ہى كے گھركى ہيں ۔البتہ وہ تا ويل كا ببلوانتناركري كے . اوركس كے كمان عبارتوں كامطلب وراصل وہ نسي ہے جو بیان کیا گیاہے۔

بس الح مقام ير مجه بركمنا سے كم بالفرض الربم تسبيم هي كريس كم ان عيارتوں كا مطلب كجيدا ورتعى مع مع معلى كمازكم برسوال ابني حبَّد يربا في مع كرا س طرح كى عبارت ايك أ ده موتى توم است اب كو كم الين كريفام كى لغزش ب كين مولوی فاسم نافرتوی سے لے کرمولوی رکشبید احمد گفتگو ہی! ورمولوی انز ب بل تفانوی تك سب كى تن يى مشرك طور رفع كى انى نغزش كانفىقد سرگز نغيس كياجا سكنا ـ ا کی سی مکتب فکرے نین پیشواوں کے بارے میں مکھنے اور سوجنے کا ایک بى اندازوا فنع طور براس امرى نشان دى كرناس كد :

دراصل برقام کا کوئی آلفاتی حادثر نهبی سے بلک بیغیرانه منصب کی طرف الك سوچي تمهي اومنظمين قدى ہے۔ ورنزای کا کیا جواب سے کہ: \_\_\_\_ ایک می الزام محر لورمکیا ہے کے ساتھ ایک ہی گروہ کے نبن بڑوں میں مشترک کیوں سے ؟

ع: کھرنے سے جس کی پردہ داری سے

## ابتے ہی منظبارسے اپنے ذہب کافون

# کارطنب کے خلاف ایک نے فینے کی کہا تی

ملائے دیر بندنے ہی سس سال کے اندرابینے فرقے کے لوگوں کا جوا کیہ

ذمن بنا دیا ہے کہ جرحیب زیمی اپنی موجودہ بیٹنت کے ساتھ حضورا کرم کی لنسر
علیہ وسلم اور صحابۂ کرام کے زیانے بی موجود نہ بو وہ برعت ہے ، ناجائز اور

حرام ہے ۔ وی ذہن ا ہے امّن مسلم کے بینے نیامت نبنا جا رہاہے جہالی اور میں مراہ بن ذہب اور عرص وفائخہ

اس گراہ بن ذہب ہے بینے می جوادگ اب کے حمیل دوفیام اور عرس وفائخہ
کے خلاف برسر میکا رہنے ۔ اب اُ تھوں نے کلم طبیبہ کے خلاف ایک من دکھولا
ہے جہاں سے وہ امل نیر کلم طبیبہ کا انکار کرد ہے ہیں ۔

ای وافعه کی فرن کی نفسیل برے کہ فاری طبیب مہتم واراتعلوم دلو نبرت کلم طبیبہ کے نام سے ایک رسال نفاع کیا ہے جس بی اُنہوں نے نہا بت صرف کے ساتھ ای امراکا انگذاف کیا ہے جس بی اُنہوں نے نہا فند اُنھارہ ساتھ ای امراکا انگذاف کیا ہے کہ کچھے لوگ کلم طبیبہ کے فلا حق می فاری الله ایک الله می موجود نہیں تھا واس سے یہ برعت ہے۔ ترکیب کے ساتھ صفور کے رہانے بی موجود نہیں تھا واس سے یہ برعت ہے۔ فاری صاحب نے اپنے رسالے بی ان کی دہیں ہے والفاظ تقل کیے ہی وہ برفاری صاحب نے اپنے رسالے بی ان کی دہیں ہے وہ برفاری صاحب نے اپنے رسالے بی ان کی دہیں ہے وہ برفاری صاحب نے اپنے رسالے بی ان کی دہیں ہے جوالفاظ تقل کیے ہی وہ برفاری سے ان کی دہیں ہے دہ برفاری سے دوں برفاری ساتھ کیا گھ

ہیں - مل حظ مول: " کلم طبیب اس سیت رکیبی کے ساتھ فران وصریت میں کمیں بھی موجود

سیں ہے جنی کرکی صحابی کے قول سے بھی تا بت نہیں ہوا۔" اسے ساتھ ایک دلجیب خبر بر بھی ہے کہ رائج الرفت کلم طبیتہ کا انکار اُننول نے کی بغاوت کے حذیے می ننیں کیا ہے۔ میکداس کے بیچھے قطعی و بی مفاواور اتن ک فیرترای کے جذیے کی نمائش کی گئی سے رجنا کیے فاری طب صاحب اسنے رسامے ہیں اُن کے انکار کی وجر بیان کرنے ہوئے مکتھے ہیں: "كلمرك بارے مل أمت كوكتاب وسنت كم معيارس كرنے مز دیا جائے اور جو جزا مت بی کتاب وسنت کے خلاف رواج . برا جائے اس کا برمل انکار کے امت کو بھر کناب وسنت بر مے (140, 5 - 16) ". 2 6 15 غفیب کی بات یہ ہوگئی کے خطالموں نے برسوال قاری طبیب مما حیصے ہی کیا ہے عال نا برعن ے سوال بر دونوں فریق کے سوچنے کا انداز بالکل الکسی قاری طبیب ما حب کا جواب اس لیا ظ سے بڑا ہی دلجیب سے کرجگر ماکمنیں ا فی جماعت کا ذمنی سانجہ توڑنے میں سخت گرشوار بوں کا سامناک نا بڑا ہے۔ كننے بى باراً نهول نے ابینے موروثی موقف سے الخراف كياہے اور نها بن برردی کے مان اینے زرگوں کے مملک کا نون کیاہے : نب جا کردہ ایک سوال كا بواب دے بائے ہیں ابرری کناب میں ان کی عبر نناک جیرانی اورا بل مُنتنت کے استدلال کی طرف بار بار بلیٹنے کا تما شنہ قابل دہدہے۔ ان کی اس کن ب سے جندا قتیا سات مرب اس لیے ویل میں تقل کررہ ہول کر واضح طور بردلوبندى حفرات بهي بي محسوس كرلس كرجومسك اجنماعي زندگي مي دوقدم بھی مانف منیں دے مکنا کے بےجان لاش کی طرح اُٹھائے بھرنے سے کیا فارو ؟

منكرين كلمرنے ابنے استدلال ميں كها ہے كرفيبندر منها وت كے بغيرجهال مجي

بكرة بام والمون كرَّالمُ إِلَّا يُنهِ عَمْدَ تُمُّدُونُ اللَّهِ مَرُونُسِي .

ان دونوں کلمول کو مل کر بڑھناا درکلمۂ واحد بنا لبنا بدعن اور ناج ُرنے۔ تارى طيت صاحب اس استدن ل كاجر جراب دياسے وه دارندي نس کے لیے برط ای عبرت الکیزے فرمانے میں:

" ما نا که روایا ت میں برجمله نا نبیه ند کور منیں لیکن اس کی نفی اور مما نعت منوع نایت بوی (کلمطبیب صید)

مکرن کے اس مطالبہ برکرا کے کام طبتہ کے جوازے سے صحار کوام کاعمل دکھلینے قاری صاحب کی جیزن کا مام قابل دیدہے۔اب ہی طائے بھے سوال کاجب کوئی حواب نہیں بن برط سکاہے تر تجنیج لاسط میں بیات مک مکھ

كُ بي :

ال عراز كا مارك ب وسنت اوراجاع برسے، زكونعس صحایہ کرام پر کریہ جمت مستقل ہی تنبی ۔ ای بیے فجت کے مليع ميم متنفلٌ فعل معاير كامطاب كياجا ، نزعى فق استعدلال كو بجلنج كرناب - " (كلم طبيت مون)

ع، وه ن في ي مزري حي يرآن النانه بائے رسے إ زبن وفكر كى كمرا بى ، ايك موال سے بيجيا جيموانے كے بيے تيند در حیز سوال ت اینے اور پرل رہیے گئے ۔ وحل لوتا يهون!

"جىن مىتىغىلى" نەسمى جمىن ئوسى بېجراك كامطا بەنئرى فن استدەل كۇملىغ كرناكيول بولا ؛ جواب دىكىئے!

اور بھی ارتباد فر بایا جائے کرمیسلا دوقیام اور رسس وفائی کے جواب کے سلسدیں فعل محا یہ کا مطالبہ کر کے بچاس کی سے جو نٹرعی فن استعمالال کو جیلنج کی جا رہا ہے گا ؟

اور گلے ہا بھوں برجی واضح کر دیا جائے کہ جماعت اسلامی والے بھی تعلیمام کر جمت متعد نہیں مانتے اور آپ حفرات کا بھی ہیں مسلک ہے۔ دونوں ہیں وج فرق کیا ہے۔ ایک ہی بات کا انکار کرکے وہ کیوں کا فرو گراہ اور آپ موکن و حتی برسدت ہ

اورزهمت نه موزاس سوال کا جواب بھی مرحمت فرما یا جائے کہ حواز کا مرازیب نے کتا ب و کست نوم اندا کا مرازیب نے کتا ب و کست نوم متن فرار دے کر ایسان کی ایسان کی کتاب و کست نیم مستقلہ فرار دے کر ایسان کے کتاب و کست کا رہا ہے ؟

ایسان کتاب کو جرانی کا سلسلہ اسنے بر ہمی نہیں ختم ہو جانا اکے جل کر مہتھیا را دالی ہے والی بات نزرع ہو گئی ہے ۔ ابیتے ند سبب فکر کی دستی کا ایک کھلا ہو الی بات نزرع ہو گئی ہے ۔ ابیتے ند سبب فکر کی دستی کا ایک کھلا ہو

الخزاف لل خط فرمايين! اللحق مين:

" کلم طبیته کی نفی سے بیسے استدلال کی بیشکل کسی حالت می کھی نقول نمبیں ہو سکتی کہ باتو کلم طبیتہ کا انتعال کسی ابیاضحابی سے ہی دکھلاد یا حبائے ورنہ اُس سے انتعال کو ممنوع سمجھا حباہ نے "

معقوں صورت اسدلال کی اگر موسکتی ہے تر انبات کی ہی ہوسکتی ہے جب میں مانبین کلم ہے۔ بولگتی ہے جب میں مانبین کلم سے بلور دلیل نقض برکھا جائے گاکہ با تر کلم طبیب کی ممانعت کی ایک ہوسے موسی بی کے فول وفعل سے دکھا دی جائے، ورم

المعرفة المعلمات " والمطبية المعالمة ال صدحیت. آنکه هجی گھلی زاس وقت جب مسلمانوں کی مذہبی اً ساکنز کا فرمُن جل گیاسی انداز فکراب سے بہلے ایا لیا ہو از مید دو فیام اور عرس فالخر کے ماک پر ہارے اور آپ کے ورمیان نختم بونے ولی سکارکیوں نزوع ہوتی - ہم می آ یمی کتے ہیں کہ اِنومیلا دوفیام اورعرس وفاتحر کی ممانعت کسی ایک بیسی الی سے دکھلا دی جانے ورندان امورکوجائز مجھا حانے۔

اور ہمارا بھی زآب سے باربار ہی کہنا تھا کرمیلا و د قبام اور عری و فائتہ کے عدم بوازے بے استدلال کی بیکل کی حالت بی جی منفرز نبیں جرکتی کر باتوال مور بعل درآ مدكسي ايك بي صى إلى سے وكھا وبا جلئے، ورنہ النين ممنوع تحجها حانے اب ماحتى وحال كي أيني من ابني جماعت كاكروز سامنے ركد كرنورى فيصلد كر ليجي لائمت مسلمہ کے اندر مرسی انتظار بھیل نے کا ازام کس کے رہے ، وقت نہیں گیا ہے!ب بھی ای الزام سے عمدہ برآ ہونے کی کوئی راہ کل ٹی کراپیجئے ۔

یات استے ہی برختم نئیں مونی ہے آگے میں رُنوا نئوں نے وہ بنیادی کھور والی ہےجی بردلو بندی جماعت کا الوان کھراہے جب لے دردی کے ساتھ الحفول نے اپنی جاعت کے انداز فکر کا قتل مام کیا ہے۔ اس کی ایک جھلک مد خفر

ا منكرين كلرك استدلاك جواب ويت بوك لكيني بي: المن عمامات اصليه جوهما برام كارماتي بن زرعمل نبي کے مگرایات اصلیک گخت بازی ایست سے اجتمادی من وجوزه خص بين ربرعل لدكيا ربرعم مي ننين آف الريديكي اصول منزئ سے سنبھ ہونے نروہ اس بلیے ، جانز قرینہیں باعکنے کہ

ان کے بارے بیں صحابہ کا عمل منقول نہیں ہے بیں ابیا ہے مسائل پر بر بہب بھی اُمت عمل برا ہر جائے ۔ اُمسے اُس کا حق ہے اور وہ عمل شرعی ہوکر ہی ا دا ہرگا ۔ اُسے اُس کا حق ہے مسائل ) مالات کی ستم خرانی بھی گفتی عجیب وغربیب ہوتی ہے کا تک میم بلادونیا م اور عراس وفا نخر کے جواز بر بھی ولائل ہم پینی کرنے سے تھے تہ ہماری گفت گرسمجھ ہی میں اور عراس وفا نخر کے جواز بر بھی ولائل ہم پینی کرنے سے تق ہماری گفت گرسمجھ ہی میں بنیں آتی تھی لیکن آج ، بنیا معامل آن بڑا ہے تو ابینے فد ہمی علم واستدلال کی بوری بسامل ہی اُلے وی گئی۔

چیلے ہماری بات نرمہی اپنی ہی بات مان کراب توراہ راست پراُ جائیئے۔ اورمبیل دوقیام اورعرس وفاتح کی مدّمت سے تو ہر کر بلیجئے۔ اب توحرت اس لیے ان امور کو نا جائز نہ کہیے کہ ان کے بارے ہیں صحائی کرام کاعمل منقول منیں ہے ۔ دِل کی مراد

# دين و دنيا كي ركون كالحج فحفي

#### المستعاث العشرة

یہ وہ دھا ہے جس کی تعلیم حفرت حفر عالمیالت کی بنے بڑے براسے بولیے اوبائے کام کو دی ہے اوروصیت کی ہے کہ صبح وتنام اِسے با بندی کے ساتھ برا صیب اس میں وہن دونیا کی برکتوں کا خز انہ چھپا ہوا ہے ۔ مثنائی طریقیت نے فرابا ہے کہ جو اسے یا بندی کے ساتھ براسے اُسے کوئی دھا براسے کی صرورت نہیں ہے ۔ کیونکہ بہتنا وُنیا وا خرت کی ہر کھالا ئی کے بیدے کا فی ہے میں ان بھا ٹیموں کی بیونکہ بندی کے بیا خے اسے خزار کو ببر دفام کر دہا ہول جو برائی تو شالی جائے ہوں وہ با بندی کے ساتھ بحول گر وہ بابندی کے ساتھ اسے براھ کہ خود کی بر ہر کہ ہیں ۔

بعد نما زمیم سورت نکلنے سے بیلے اورلید نماز عفر مورخ وویف سے

یعے لیم الشرشر لیف کے ساتھ سات سات باریسوتیں اور دعا بنی بڑھیں۔

ادا کی دنٹر لیف ۔ ۱ ۔ آبنہ الکری غطیم کا ۔ ۳ ۔ تل یا آبنا الکافرون ۔ بم فیل موالشرا صدری ۔ قل اعود برت الناکس ۔ بریحان الشروا کھیدائشہ ولا الرالا الشروا لشرائبر ولا حول ولا فرق اللّه بالشرائعلی العظیم میں الشروا کھیدائشہ و ما الجیرائیم الشرک بڑھے ۔ عدد ما علم الله و من نہ ما علم الله و ملاما علم الله و ملاما علم الله و مدند ما عدم الله و مدند و مدند ما عدم الله و مدند و مدند

سات بار برورود مترلین کیم التر کے ساتھ راجھے۔ ٱلنَّهُ مَّ صَلِّى عَلَى سَيِّينِ ذَا مُحَتَّيْنِ عَيْدِكَ وَحَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ النِّينَ أُرْقِقِ وَعَلَىٰ إلَهِ وَبَارِكُ وَسَرِّمْ سات باریروعالیم الترکے ساتھ بڑھے۔ المهم عفرلى ولوالدى وسن تونيدو رحمهم كما دبتياني صغيرًا و غفر لجميع سؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمت الاحياء منهم والاموت اتك مجييالدعوات يا رحم نراحيين يا الرحم الراحمين باارحم الزاحمين مات باربروهالبم التركم ما فقد براهے-اللهم بأرب فعل بيء بهم عأجلاو جدف الدنيا والاخرة؛ فعل بذما المت له هل وكالقعل بنا يأمولمناً مأنعن لماهن فنك غفورصيم جوادكريم برير وف رحيم مات باریرومالیم الندکے ساتھ بڑھے۔ سبعان، لله الحنان والمنان شديد الادكان سبحان المسبح في كل مكان سبحان من لايشفيه شأنمنشأن فرت می کے دنت آنااور بڑھے۔ سيان من يذهب بأسين ويأتى بالنهام. ا پالیی دُعاکرسات دن میں دل کی سرحارُ مراد بوری بو نشيخ برم ندن مدمرزي وحلان محريني تشرتعالى عنه تفاني كنتاب

الدر ما السنديه بيس بخريز و باياب كر تو تفق ميح كى نماز كے وقت سنت اور قرف ك عند منت اور قرف ك حد در ميان بين بارروزانه بيد و عا برط هے اُسے فوراً كاميا بى نصيب ہو۔ اوراس كے ول ميں بطا فت وطهارت اور دو حانبت كانور بيدا ہو جائے ۔ برط بے برط من منتائج طرفقیت نے اس كا بخر به كيا اور اُنبول نے ان دگوں كو بير وعا سكھائى جو منتائج طرفقیت بن گرفتار تھے۔ با جو قرب اللی كی طلب میں بنقرار تھے۔ ان كادلى حال جلد ہى بدل كيا۔ وہ وعا برسے۔

ٳڵۿۣؽ۫ۑڞؙۯؽڎؚٲڬڂڛ۬ڎٙڔٙڿؽ۫ڔػۘۜۜۼێۜ؋ڎؠۘڹؽ۫ڔڎٲڝٞؠػٳٙۺٛڔٛۼۜؾؽ ڡؚؽٲٮٛۼؿؚٲؾۜۮؽٵؘڬٳڿؽڔؾٳڂؿؗڮٵۊؿڎ۫ۿؾٳڎٳٳ۫ۼڵڵڮڎٳڔٛڵڒٳ؋ٳؙۺؙڰ ٵڽؙؿؙؿػؿٚؽؽؠٮٛٛڎڔڡۼڔۣڣؾڮؠٵڒڽڎڮٵٳۺڰؽٵۯۮػۿڵڒٳڿؠؽؽ ڽٵۯۮڂۿٳڎٳڿڡؽؽڮٵۯڎػۿٳڵڗٳڿڡؽؽ٥

حصول مراد کا ایک اور مجرب عمل برنمازے بعد گیارہ مرتبہ فاری کی بیریاعی بڑھے اور قدرت خلاوندی کا تماشہ سکھے۔

بیت روف علی کوم با علی دست من بدائن تو فقی منت من بدائن تو فقی منتی را حبلی کردم با مرادم درسال برایتانم خوشی ای اور فراخی رزن کے بیے اس سے بطھ کر کوئی عمل نہیں ہر روز صبح کی منت اور فرض کے درمیان دی بارلیم اللہ کے ساتھ قال ھو است منزلیب اکر کے ساتھ قال ھو دس بار قُل ھُواللہ فترلیب برا میں است کا ایک میں است کا المات میں است کا ایک میزید برط ھنا عزوری ہے۔

بشرابته التعر التحيي

ٱلْحَمْدُ يَلْهِ وَتِ الْعُلَمِيْنَ هَ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيْدِ الْمُرْسَلِيْنَ ٥ سَيْدِ نَامُحَكِّي قَالِم وَعَكْيِم وَحِنْدِيم

مخرنام رکھنے کی نصیات

بهلى حديث وحرت ابن عما كرحفرت الوامامه رضى الترتعالى عنه سيروابت كرنے بى كرحفورنى إك صلى السُّرعليه وسلم نے ارتباد فرا ياكجس كے لوكا بيدا بهر اوروه ازراه مجتت میرے نام سے برکن حاصل کرنے کی نیت سے اس کانا) محدر کھے نو وہ اوراس کا لط کا دونوں بہنت میں داخل کیے جائی گئے۔

(احکام نزلبیت)

دوسرى حدبث وحفرت الرطام سلفي اورحا فظان كمير دونون حفرت انس رضی التُدنَّعا لی عندسے روایت کرنے بی کرحصور انوصی التُدعلیہ وسم نے ارتنا دفر ما یا که فیامت کے دن دو تحق خوا کے تصفوری کھڑے کیے جا بی گئے۔ فرنتوں کو کا ہو کا اپنیں جنت ہی ہے جاؤ۔ دونوں جرت سے عرف کری گئے اللی اہم کر عمل پر جنت کے سختی مظہرائے گئے ۔ ہم نے تو دنیا می جنت می جلنے کے فابل کوئی کام نیس کیا تھا۔ رہ نعالی ارشاد فرائے کا کرمیری وزیر ملال کی قیم ہے کومیرے جر مومی بندے کانام محد ہوگا ہیں اُسے دوز تے ہی نبین وانون کا - (احکام نزلیت)

تبیسری صدیت : خطیب نے تاریخ لغدادمی اور دیلمی نے ممندالفردوی میں حفرت مولی علی کرم الشروجہدسے روایت کی ہے کرحفورانوسلی الشرطبيروسلم نے ادنا دفر بایا کرجب لولے کا نام محد دکھو آواس کی عزت کرو۔ وہ کی مجلس میں آئے

تواُسے جگہ دوادر اُسے بڑے لفظوں سے با دنہ کرو۔ (احکام نٹر بعیت)

چوتھی ہور مین : حفرت ابنسیب حوانی نے امام عطا را سنا ذامام اظم
الرضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عز سے روایت کی ہے کہ حصنور انور صلی اللہ ملیہ وسلم نے
ارفتا دفر مایا کہ جویئے کی نیوا بنتی رکھتا ہو تو اُسے چاہیئے کہ وہ اپنی حاملہ بیری کے

بیبط بر با تقدر کھ کریہ کے کہ اگراس کے بیٹ میں لوگا ہے تو اس کا نام محسمہ رکھنا ہوں ۔ خوا می تا اُس کا نام محسمہ رکھنا ہوں ۔ خوا با تو اس عمل کی برکت سے لول کا ہی بیدا ہوگا۔

دا حکام نزلوین )

با بخوی صدمین : وبلمی نے صفرت جا برطنی النّدِتما لیٰ عندسے دوایت کی ہے کہ صفوراکرم صلی النّر علیہ دسلم نے ارنتا دفر مایا کہ حیب تم کسی کا نام محدر کھو نونداس کی تربین کروا ورنہ اسسے محروم کرو۔ کبون کر کرکنٹ دی گئی ہے محمد کے نام بیں اور اُس گھریں جس میں کوئی محمد مہوا ور اس مجلس بیٹے میں محمد نام کاکوئی تحق ہو۔

## نام پاکسن کرا نگونطا جومنے کابان

نفيرروح البنيان نفرلجة بن فهنانى كى مترح كبرا ورقح بطا اورقوت لعلوسي المنفي التنهو لله المنها المنها التنه من المنها التنهو التنه من المنه التنهو المنها التنهو المنها التنهو المنه المنه المنه المنهو المنهود المنه

ا ورمحیط میں مکھاہے کہ حضرت ابو کیرصد اپنی رضی النّر تعالیٰ عند نے ارمِن او فر ما یاے کہ آنحضرت صل النّر علیہ برسام کا نام با کِ مُؤذن سے سنے قرا کے حالم میے کرانگونشوں کے ناخن اپنی آکھوں سے لگائے۔ اور صفر ات بی مکھاہے کہ حفرت
آدم علالہ سائی نے جنت میں حضور اگر نور محرصلی الشرعبہ وسلم کے دیدار کا است نیا قصے
خداوند کریم کے سامنے پہنز کیا تو حق تعالیٰ نے اپنے صبیب صلی الشرعبہ وسلم کا
فوران کے دونوں انگونشوں کے ناخنوں میں حبوہ گرفر کا دبا۔ وہ اکثر وارفنگی نئون
میں اپنے انگونشوں کو جہدے اور آنکھول سے لگانے۔ ان کی بر سنست ان کی
اولاد میں جی جاری ہوئی اور آئے تک جاری ہے مصفرات ہیں کھاہے کرفقرت
آدم عابدالت م کا برفقتہ جب حضرت جوشلی علمہ السّل انے حصفور کوئس با توحفور
صلی اختد علیہ وسلم نے ارتباد فر ایل :

من سمع اسمى فى الذان فقبل ظفرى ابها ميدومسم على عينيدلد بعمايدا-

اذان میں میرانام سُن کر جداسے دونوں انگو تھوں کو جیم کرانکھول سے لگائے وہ کھی اندھانسیں موگا۔

نام باک فی تعظیم کا ایب ایمان افروز واقعه

حفرت ابنیم نے اپنی کتاب مبید میں حفرت و میب ابن منیہ رحنی النارتالی عنہ سے دوایت کی ہے کہ حفرت موسیٰ بلیالت کام کی اُسّت میں ایک نبایت طلم اور بدکا شخص فی جس نے لگا نا رسو راست کے ضلا کی نا فرانی کی ۔ اس کی بدا علالی وجرسے وگ اس سے اس درج نفرت کرنے نفے کہ جب وہ مرگبا تو لوگوں نے اس کی لائر کو اٹھا کر کوڑہ خا زمیں طوال دیا ۔ فوراً ہی حضرت موسی علیالسا کی برخدا کی طوف سے وی نازل بوئی کہ کوڑہ خانہ سے اُسے اُسے کا کواری کی لائر کو غسل دو، برخدا کی طوف سے وی نازل بوئی کہ کوڑہ خانہ سے اُسے اُسے اُسے اُسے اُسے نمایت اعزاز و تکریم کے ساتھ دفن کرو۔

حفرت موی علیات منع عرض کیا کرمیری اُمّت کے سادے لوگ گوا ہی فیقے بین کہ لگا اُرسوبری نک وہ بیری نا فرما فی کرتا رہا۔ البا اُدمی اس اعزاز کا کبنیکر مستخی جو گیا ۔ مستخی جو گیا ۔

ارشاد ہوا یہ رہے ہے بیکن اس کی عادت تھی کرجب بھی وہ نورات کو کھولت اور میرے صبیب کا نام د بخشا تونام باک کو پوسر دے کرانبی آ نکھول سے لگا لیا کرتا تھا۔ مجھے اس کی یہ اوا آئی لیب ندائی کرمیں نے اس کے سو برسس کے سادے گنا ہ بخش دہیئے اور منتز حوروں سے اس کا نکاح کر دبا۔

یہ من کر صفرت موسی ملبلات کام رحمت خوا و ندی کے صلو کو ں بی سر نشار ہوگئے۔
اُنہیں سب سے زبادہ نوشی ہوئی کرائن کی اُمتن کا بیگندگا رشی فیفنان محدی کے
بیضے سے بیراب بوا۔ فوراً کوڑہ خا نہ سے اس کی لائن کو اُنٹھا با اور نما بن اعزاز و
اکرام کے سابھ آ اُسے وفن کیا۔ اُن کی اُمت کے عابد وزرا ہد لوگ بھی اس کے
نیسیے کی ارجمت کی برر نشک کرنے ملے کوجس عمل کو عام طور برلوگ خاطر میں نہیں
لانے وی املی منفرت کا بروانہ بن گیا۔

#### نمار بہار کے فضائل برکات

رات كوعنا، كى نماز براه كرسوجانا اور كبير بيدار بهوكرنفل برطرهنا نما ز ننجيد كهلاتاب .

احادیث میں نماز نتی کے بے نمار فعن کل ویر کات بیان کے گئے ہیں۔ تر عزیب ننون کے بیے دیل میں جیند حدیثیں ملاحظ فرط میں :

میملی صربیت حضورا کرم صلی الشرطلیه وسلم نے ارشا و فرط با کرجنت میں الیک بالافاند ہے کہ باہر سے اندر کا جفتہ دکھائی دیتا ہے اور اندر سے باہر کا جفتہ نظراً آہے حضرت دو مالک انتحری نے عرض کہا کہ بارسول الشدوہ کس کے بیے ہے۔ فر بابا اس کے بیے ہے جواجھی بات کرے اور معبوکوں کو کھانا کھوں کے اور حب رات کے وقت ساری ونیا سور ہی ہوتو وہ ننجد کی نماز برط ھے۔

دولرى مريت

میدان پہن کے جایئ گے اس وقت ایک پھارنے وال پھارے کا دن لوگ ایک میدان پہن کے دن لوگ ایک میدان پہن کے اس وقت ایک بھارنے وال پھارے کا کرکمال ہی وہ لوگ جن کے بہرات کے وقت اپنی نوابگ ہوں سے حیدا رہتے ہے ۔ ایلے لوگ جن کے بہرات کے بہرگی روہ کوڑ ہے ہوجا بیل گے ۔ ان کے بینے کم ہرگا کردہ بغیر صاب وکتاب بغیر صاب وکتاب وکتاب بغیر صاب وکتاب وکتاب ہوگا کہ دہ ہوگا کہ ہوگا کہ دہ ہوگا کہ دو ہوگا کہ دہ ہوگا کہ ہوگا کہ دہ ہوگا کہ دہ

نبسری صریت

حصنوراکرم صی الترمایہ کو بہتے ارتباً دفرہ ہا۔ کے ابوہ بربرہ ااگرتم جاہتے ہو کر دنیا اور آخرت ہیں از ندگی اور موت میں فیر ورحشر میں خدا وند دوا لجدل نمہیں بنی دجمتوں اور نعمنوں سے ماں مال کرے نو تم ران کو اچینے رہ کی توشنو دی سے یسے نتیجہ کی نماز برط ہو۔ لے ابوہ بربرہ اچنے گھرکے کی گوشنے ہیں کھڑے ہوجا وُ اور نماز نتیجہ اداکرو۔ آ ممان والوں کی نظر ہی نمہا را گھر ابیا نورانی ہم جاسے گا جسے دنیا والوں کی نظر میں جا ندا وزیا رہے۔

نماز می رطعنے کا طراق کے ففائے اخاف اور منا نخ طراقیت کے بہاں نماز نتی رکے ہے کم دور کوت برط صنا عزوری ہے نرباوہ کی کوئی مقدار مقربنیں سے بیکن اوبیائے کرام اورمنا كخ طرلفيت كے بهال نماز تتحد كے بينتن طريقے زياد و تقول وستعديب -

بارہ رکون نماز اس طرح برط صبی کرمیلی رکعت بیں سورہ فالخد کے لیدیارہ مرتبه قل هد الله الذالين دومرى ركون بي كياره مرتبه عيرى ركون بي وى مرتبه چیخی میں نومر تنبرای طرح سرر کھنت میں ایک ایک کم کرنے رمیں بیان ک كم بارهوي ركعت بن الي بار قل هد الله مزين برط هين -

نہجّہ کی بیت سے متنی رکعتیں برط ھے ہر رکعت میں سورہ فانچرکے بعد نين يا يا يا سات يا كياره يار قل هدالله نزين راه-

ووركعت نمازال طرح براهے كرمبلي ركعت مي سوره فانخ كيعد قن هوالله اكيس باراقل اعوذبرب الفلق اورقل عوذبرب الناس وی دی بار براسے مل مے بعدایتے لیے اور جمدمومنین ومومنات کے ي دعا ما نگے يمنى ب بول -

رات من راصف كى جدد ماش

حفرت میاده این صاحت می الشرنعالی عشر بیان کرتے بی کر حصنور اکرم م بیرها الم صلی الشرطلبه وسلم نے فرمایا کہ جورات بیں اُکھ کر بروها کرے اوراس کے لعد کوئی ڈھا مانگے تواس کی دھا بھی قبول ہوگی اور نماز براھے تو نماز بھی تبول بوگی وہ دُھا بہر سے :۔

كَ إِلْمَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ كَثَيْرِينَ كَا مَا الْمُلْكُ وَكُ الْمُلُكُ وَكُ الْمُلُكُ وَكَ الْمُلُكُ وَكَ الْمُلُكُ وَلَكُمْ الْمُحَمَّدُ وَهُوَ وَمَنْ وَالْحَنْدُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ لَا لِللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِلْمُ لِلللّهُ وَل

مُعْمِن أُم المُوْنِين سَيره عائشه صديق رضى الشرتعالى عنها ارتباد فرما تى بي كم صفر رانور صلى المترعليه وسلم جب شب بي بيدار بونت به وُعا برط صفى م كَرَّالِنْ مَنْ كَلَّ الْمُنْ سُنْ بَعَ نَاتَ سُنْ بِعَانَ مَنْ كَاللَّهُ مَدَّ وَبِحَمْدِ لِحَ السَّنَعُ فِيدَ لِذَا نَبْعَى وَ السَّنَا لُكَ رَحْمَتُ كَاللَّهُ مَدَّ فِي عِلْمَا قَالَ اللَّهُ مَدَّ فِي عِلْمَا قَالَ الله تُوخِ قَالِي بَعْنَ الله هَ مَنْ يُتَنَى وَ هَا لِي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله والووا

سر حنرت أم المومنين عائش صدلفرض الترتعان عنها سے بر وعاجی منتول ہے کہ صفو اکر مسلی الشرعلیہ وسلم جب رات کو ببندسے بیوار مونے تو یہ وعا بڑھتے۔

اکٹھ اکٹی وس بار شبھی ت الشہ وسلم جب رات کو ببند ہوں بار اکست فیور ایشہ فیور ایشہ وس بار اکر اسم اگر ایک وس بار اکر اسم اگر ایک وس بار بیر وس بار ایک ایک وی جا بر بیر وس بار ایک وی جا بر بیر وس بار ایک وی جا بر بیر وس بار بیر وس بار ایک وی جا بر بیر وس بار بیر وس بار بیر وسا برا سے در انشاف کے ایک ایک وی جا بیات وی ایک وی جا بیر وس بار بیر وسائی ایک ایک وی جا بار ایک وی جا برائے ہو ایک وی جا بر ایک وی جا بر ایک وی جا بر ایک وی جا برائے ہو ایک وی جا برائے ہو کہ ایک وی کا برائے ہو کہ ایک وی کو کھی کا برائے ہو کہ کا برائے ہو کہ بار کا برائے ہو کہ بار کے کہ بار کے کہ کا برائے ہو کہ کا برائے ہو کہ کا برائے ہو کہ کا برائے ہو کہ بار کا برائے ہو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کا برائے ہو کہ کے کہ کا برائے ہو کہ کے کہ کو کہ کے کہ

م . غورب ، فعاب سے بے کرطاد ع فخر کے جی وفت ہوسکے بہ سور تبی بڑھیے ۔
الف: سورہ ملک: کہ عذاب فیرسے نیات کی فعانت ہے ۔
ب : سورہ لیلین . کہ مفقرت کا ہروانہ ہے ۔
ج : سورہ وافعہ . کرفقرو فی قرسے امان کا ذربعہ ہے ۔
ج : سورہ وافعہ . کرفقرو فی قرسے امان کا ذربعہ ہے ۔
ج : سورہ وفان ۔ کرفتر و فی ال ما الت ہیں اُسطے کر منتز نبرار فرنسنتے اس کے بیے

مغفرت کی دعا کرنے ہوں ۔ والوظیفه الکریم مصنفہ اعلیٰ حضرت امام المُ ِسْمَت فاعثل برایوی،

### حصول مرادكے ليے جند مجرب اور تير بعيدت نمازى

العلیٰ حفرت الام ایک نتست نانشل بر بیری رمنی الشرنعانی عشر نے اس نماز کے منعلق اپنی کنا ہب احسن الوعا بر ہی مکھا ہے کر مسندا ور نائیر کے لحاظ سے بیر نماز ساری نماز ساجات پر فواقبیت رکھتی ہے ۔

بهلی تماز

ال حدیث کے راوی حضرت عنمان ابن خبیعت رغنی الله تفالی عنه بیان کرنے ب کر حضور صلی التد علیہ وسلم کے شکم کے مطابق اُس نا بنیا شخص نے نماز براھ کر بر وعا مانگ نی زندا کی قسم ابھی ہم لوگ اپنی حکہ سے اُسٹے بھے بھی منبس بائے سکے کراس کی

أنكيبي رونني بوكنين -

اس نماز کی برکت کا ایک اور ایمان افرورواقعه

بول نواس نماز کی برکن، سے الم بنیا صانب کا برز ، فعر حصور کرم صلی اسم علیہ و علم کے عہد میارک میں جیش آیا خصا بہائی حصور کے برز ہ فرمانے کے لبعد بھی معلیہ و علم میں بیر نماز دا مج و مقبول کھی حیا نجیر حضرت عثما ن عتی بنی اکتبر نعا ہے عقہ کے دور خلافت میں جی اس نماز کی برکت کا ایک عجبیب وغریب وافعہ الم المجرانی

أ ای کنام مجم بسر می عل فرا ایسے -

وہ سا صب ا بینے گھرواہی آئے۔ اوا جمبی طرح وضوکیا اور سادس فلب کے ما عقد دور کعت نماز برا ھو کر بیر دعا برا ھی۔ شام کوجب وہ حضرت عنمان غنی رضی التدعنہ کے دربار میں حاضر بعوئے نوید دربان اُنہیں ہمجابات دربار میں حاضر بعوئے کہ کل کک جو دربان اُنہیں ہمجابات خضا۔ آج وہ دوار نا موا آبا اوران کا ما مخت کم کو کر حضرت عنمان غنی رضی الشدنعا لی عند

کے درہار اس سے گیا۔ آج خل مضمول حفرت غنمان فنی الشرقعالی عند نے بھی اس كى طرف خصوصى النفات فرما ئي اوراً سے مسند برایتے بہبلومیں نهابت اعزاز واکام کے ساتھ بیٹھا یا اوراس کا حال وریافت کیا ۔ انتوں نے اپنی ضرورت بیان کی اوا نی بربنياني كاسارا فقشرت المحض عثمان غني رهني الشدنعالي عنه في وراً ان كاهربت بوری کی اور ارشا دفر ما ایکر آنندہ جب بھی صرورت میش آئے میرے باس آنے رہا۔ ده صاحب فرط مترت بي حفرت عنمان ابن حبيف رني التيرنعالي عنه كانتكرير ا دا کرنے کے لیے ان کے گھر آئے اوران سے کہا کرمیں آب کا شکریہ اوا کڑا ہول كرآب نے حضرت مقلمان فنی کنی النّد نعالیٰ عنبرسے مبری سفارش كی ا درمبری ضرورت برری کرائی مفدائے فدیراً ہے کواس کی بنترین جزاعطا کرہے۔ تحضرت عنمان ا بن منبیف مِنی الشّر نعا بی عنه نے قسم کھا کرفر دایکر میں نے میلامندین سے آب کی کوئی مفارش نہیں کی ہے ۔ یہ ماری پرکت اُس کماڑا ور وہا کہے جب کی نعلیم نی با کے تعلی الندعلیہ وسلم نے اُس نا بنیا کودی سے اور جے بڑاھ کر آج کے الميرالمومنين كے دريار ميں حالة موے تھے۔ رالائن والعليٰ)

بدااوروكيلے كى سب مضبوط دليل

حصور نبی باک صلی التر ملبہ و سم نے ا بینے نابیات الیکو دور کعت تمازے بعد بسی دعما کی نکفین فرائی تھی اس میں دوبا نبی خاص طور پریادر کھنے کے قابل میں - بہلی بات تو دسید سے اور دور رک بات ندائے بارسول الند ادعا کا اُردو ترجمہ برا ھے کے تعدیہ دونوں باتیں بالکل واضح ہرجاتی میں ۔

(اردو نرجب پیسے) «با اللّٰہ! ہیں کچھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں ۔ نیرے بنی کے وسیدے سے جونبی رحمت ہیں۔ کیا کا شول اللہ! یں آب کے وہیدے سے اپنے رب کے وربار میں اپنی برحا جت بیش کرنا میول زنا کہ وہ بوری ہو۔ یا لشد اپنے نبی کومیر الشفیع بنا اورمیرے حق میں ن کی سفارش فیول فرما ۔"

خرکورہ بال صدیت کی روشنی میں وسیلہ اور ندائے با رسول اللہ کا جماز دو بہر کے سورج کی طرح وافنی ہو گیا۔ اور بریھی تنا بت ہوگیا کہ حضور نبی باک سلی اللہ علیہ وسلم کے سورج کی طرح وافنی ہو گیا۔ اور بریھی تنا بت ہوگیا کہ حصفور کو ابنا و کسیلہ بناتے اور کیا کہ شول اللہ کہ کر حضور کو لبکار نے کے سلم میں بند کرام کا برعمل حفور کی حیات طا مری بی بھی تھا اور حضور کے بردہ فرما نے کے لبد بھی حیاری ہے اور خدانے جا باتو قیامیت کے جاری دے گا۔

دومری نماز

ازہ و صور کے دور کھن نماز لفل کی نبت سے بڑھے فقد سے بالتھیا اور درود نزیوب وغیرہ سے فارغ بونے کے لید اَمَنْهُ اِکْبُرُ اِسْبُحَانَ اللهِ انْحَمْدُ یِنْهِ - وس وی بار بڑھے بھریہ دعا مانگے۔

ٱسْتَلْكَ آنُ تَنْقَضِيَ حَاجَاتِيْ كُلُّهَا فِي المُّنْيَا وَالْأَخِرَ فِيمَا كَانَ مِنْهَا فِي المُّنْيَا وَالْأَخِرَ فِمَا كَانَ مِنْهَا لِيَّا حِمِيْنَ -

بر دُما بِرُ عَنَے کے بعد سام پھروہے۔

(لوط اُن تَقْفِی حَاجا تِی حَالَ اِن عَلَی جب کِے توا بِی عاجت

کادل بین خیال کرے ا اس نمازے منعن تریذی انسان اب ماجر در دومرے محذبین نے حقرت اِن مِنی القدان لی فنہ سے روابت کی ہے کدان کو والد، ماجد بحضرت اُرسلیم رفنی شاعنی ایک ون سی کے وقت جسنور سجھے جندا الم سیس کا انتہ علیہ وسلم کی ضومت میں حاضر ہو بنی وروش کی اُر حضور مجھے جندا لیسے کلمات تعلیم فروا بیٹی کہ میں اُنہیں اپنی ماز کے اندر بڑھا کروں جن سے ممبرے دین ودنیا کے سارے کام سنور حا بی جفنور نے انہیں اُن کلمات کی تعلیم فرمائی جو اُوم پر مذکور ہوئے ۔ اوراس کے بعدار شادفر ہا کہ بھر جو جا ہے مائک الشرع و وجل فرمائے گا۔ لَحَدُ لَعَدَ اَجْھا ایجا اِ ومطالب بیم منبرا معوال اور ایم کا م

نيسري نما ز

یہ انتی عظیم الثنان اوروا جب الائز نمازے کہ حضرت عبدالتّدا بن مباس رفنی التّدا بن مباس رفنی التّدا بن مباس رفنی التّدنعا لی عند موحفورا کرم سلی اللّه علیہ وسم سے اس نماز کی نعلیم من دبیّا کہ وہ غلط مفعد کے بیے بھی اس کا استعمال کرسکتے ہیں ۔ مفصد کے بیے بھی اس کا استعمال کرسکتے ہیں ۔

تحضورا کوم صلی الشرعلیه و صم نے ارشا دفر ایا کرم شخص خدا سے کچے حاصب رکھنا ہو ترا سے جیا ہیئے کہ وہ کامل و خلو کر ہے کئی نہا مکان بی اس طرح جبار دکھت نما زیڑھے بہلی دکھت بیں سورہ فائخہ کے بعددس بار فل ہوالٹ فرلعیت دو مری دکھت بیں بیس بار تبریری دکھت بی تیس بارا وریج فقی دکھت میں بیالیس بار فل ہؤنٹر منز لھٹ پڑھے۔ مربار فل ہوا فتر فنز لھٹ بیم الشر کے ساتھ بوٹھے ۔ سلام پھیر نے کے بعد پیچاس مرتبہ فعل موالشر فنر لھٹ بسم الشرا ور منظر بار کا حدث کی کھے گؤیا آئے۔ بانشہ الْحَاتِی الْحَیظِنِی اوْرَشْر باروروو شراھیت بڑھے۔

حضور فرمائے ہیں کراگراس پر قرف ہونو اوا ہوجائے۔وطن سے دور موتو خلاا کے گھر بہنچ ہے ۔ آسمان کے بلا ربھی گناہ ہول اوروہ استغفار کرے نوخدا ک کے گنا ، کخش وے یہ بے اولاد ہوتوا ولا دوالا موجائے ۔ اور جود ما بھی وہ فیول مو۔ حصنور نے بہاں کک رشا دفر ہا پاکہ بہنماز پڑھنے کے بعد جوندا سے کچھ نئر مانگے توفدا مسے نا داخل موز اسے یہ رمعتق عبدالرزاق ، بہن محقی نماز

سن م كَ بَسَرا كَ طُرِى روبَقَبِل بِيقَ بِرِكَ نَثْرَ بِارِيرِ وَعَا يَرْكَ : كَادِ عَلِيَّنَا مَفْهَ دَالْعَجَانِينِ تَحِدْ هُ عَوْنَا لَكَ فِي النَّوْلَ بِي كُلُّ هَيِّم وَعَيْقِ سَيَنْجَلِي بِحُرِمَةِ فَكَا دَسُوْلَ اللهِ عَ

٠٥٠٠ و مير مير ميري يو مودور المودر المودر

فرانے ہیں کراس نمازی برکت سے اس کی ساری حاجتیں پری ہوں گی۔ بالحویس نمساز

اس نماز کے منعنق حضرت سلطان المننائخ محبوب الہی نتواجے نظام الدین اولیار فنی النّد عنہ نے ارثنا و قرما یا ہے کہ اگر اس نیت سے کوئی یہ نماز برخ ھے کہ بہا طلا اپنی جگہ سے مل جائے تواس کا یہ مدعاہمی پورا مبرعا کئے گا۔

اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد نما زمغرب جاررکعنت اس طرح پراھے کہم رکعت بس سورہ فانخہ کے بعد جاروں قل ایک الیب بار پڑھے۔سل مجھیرنے كى بىد سى بسب مبلے اور بر دُما نَشَر بار براسے - يَا حَيْ يَا تَدَيُّوْمُ بِرَ مُتَاكَ بِهِ مُعَالِقًا وَ بِرَ بِشْتَغِينُتُ اس كے بيد سجدے كا حالت ميں ابني حاجت طلب كرے -جھى ثمان

ا سن دا العام، حبل مة العام حفرت حافظ لمت مُحدّث مبارک بوری علبه الرحمت والرصنوان فی بحد المرحمة والرحیت الم المحضون حافظ لمت مُحدّث مبارک الم سے برنماز ودبیت مونی انہوں نے اورکامیا بی سے بیستان کا انہوں نے قرما با کہ جب کی کوکوئی مہادا باقی مزرجے تو تین وان کے دوزہ دکھ کر برنماز بڑھی جائے۔ بہتر ہے کہ مرون لیعدنما فی طهر برعمل کیا جائے۔

دور کونت نفل بڑھ کرا وّل وا خرگیارہ یا رورو دنٹر بھینے کے سابھ ہر وطالیہ فرار یار بڑھھے ۔

اَللَّهُ مَّ يَا مَكِيْفُ اَ دُرِكِنَى يَكُطُونِكَ الْحَقِيِّ اَنَامَتُ مَنَاجُ عَيِنُ حَالَتَ حَرِيْ عَيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا الْحَدَالرَّاحِمْنِنَه عافظ المت ارتباد قر النه على كم مَنائع كام كالخريب كرجب بهي كي قصد ع بيد يزما زبراً هي گئى كاميا بي نے قدم چرما - نبت كا اخد ص جم ولياس كطمات اورخدا كي نبي جاره گرى برمحكم يقين شرط اولين سے -

#### صَلونُ الشُّنبيِّ

یه وه عظیم الفدر مخرن برکات اور دنیع المرنبت نمازی کواس کی تعبیم بین سے پیدے حضوراکرم مس الٹرمبیدوسلم نے حصرت عباسس رضی الله تنوالی عند کو مخاطب کرکے ارتباد فرایا ب

الع جا اكيابي من أب كوعظا تركون ؟ كيابي أب يرفبنشش زكرول بكيابي

آپ کے ساتفاصان نہ کروں ؟ کیا میں آپ کوا کیے عظیم دونت نہ دوں ، وسس کلات اپسے میں کہ اگر آپ اُنہیں نماز میں بڑھولیں توانشد تعال آپ کے سارے گن ہ نجش وے گا۔ اگلے کھیے بڑانے نئے ، جربھول کر کیے اور حج قصد آ کیئے جید تے اور بڑھے پیائشیدہ اور کا سرمرط ح کے گن ہ !

اس کے بعد حضور نے اُنہیں اس نماز کی تعلیم فرمائی جے صَلَّوۃ النَّسیم کہا مائی ہے۔ میکرۃ النّسیم کہا مائی ہے۔ بھر فرمایا کر اگر آپ سے موسکے تو ہم روز ایک بار بڑجینے اورا کر روز ان

منرزو سك يومفندس ابك بارفزور بطبيعة ر

ای تاکیدورتاکیدے الفی سمجھ سکتے بی کراس مبارک و مقدی نمازی کنتی بہت ہے اوراس میں دین و دنیا کی کیسی کیسی برکنیں، نعمبیں او خطتیں لیر نسید ، مبی ۔ اس نماز کی مرکزی دعا وہ نیسے ہے جو جار رکعت والی نماز کی ہر رکعت بیں بار بار و مرائی جاتی ہے ۔ امام تر مذی کی روایت کے مطابق وہ نسیج یہ ہے ۔ شیخی ت اللہ وَالْحَدُدُ لِلّٰہِ وَدَدَّ إِلَهُ إِلَّا لِلَّهُ كَالِمَةُ كَالِمَةُ اَكْبَدُ ۔

اب برنسیع ایک رکعت بی کہاں کہاں اور کنٹی یا ر برط طی حاتی ہے۔ اس کی تفصیل میر سے۔

سررکوت بین آرخی نشروع کرنے سے بیلے بندرہ بار، رکوع بی جانے سے بیلے بندرہ بار، رکوع بی جانے سے بیلے وی بار کرع بی جانے سے بیلے وی بار کرع کی حالت بی دی بار کوع سے مرا کا کوری بار، بیلے سے مرا کا کوری بار سے بیلے دی باراس سیدے بیل دی باراس اس طری ہر کویت بی کھی اس طری ہر کویت بی کھیٹر بار بنسیے بیاضی جا بیلے ۔جاروں رکونوں بی نبیع کہ کی اس طری ہر کویت بی کھیٹر بار بنسیے بیاضی جا بیلے ۔جاروں رکونوں بی نبیع کہ کی اس طور دی ہوگی ۔

فائله

١٠ ركوع ا ورسيد عبي شبكات من إلى الْعَظِيم اور شَبْعَانَ مَ إِنَّ الْعَظِيم

کی جونسیع بڑائی جاتی ہے۔ وہ برسنور بڑھی جائے گی۔ اس کے بید ہی وسس باروالی تبسی بڑھی جائے گی۔

۲۔ کی جگر اگر بھول کر سبیحات دی بارسے کم برط تھی کمئیں تواس کے بعد حیب نہیں برط تھے کا تمبر ائے اس میں برط حدت تاکہ ہر رکھت ہیں ہے ، بار کی مقدار لبوری ہو جا سے اس میں برط حدث تاکہ ہر رکھت ہیں ہے ، بار کی مقدار لبوری ہو

م نبیمات کوا تکلیوں برنے گئے بلک دل میں شمار کرے یا الکیوں کے بچد دیا کر تعداد محفوظ کرسے۔

الم میلی رکعت می سوری فالخرکے لیدائی سکھ انتکا فیڈ دو سری رکوت برد العقد المبیری میں قان ھی والتھ برا منامنون المبیری میں قان ھی والتھ برا منامنون میں جا میں منقول ہے۔

#### تمازيائے نفائے امراض

جب کوئی بیمار ہو اور سرطری کے ملاج سے مابوس ہو بہلنے نووہ تور بہ نماز برط سے بائیس کی طرف سے کوئی دو سرا بینماز برط ھے ۔ نماز کی زکمیب میرسے

کامل وضو کرے وورکوت نماز کی بیت با ندھے مبر رکعت بی سورہ فاقتہ کے بعد قُلْ هُو اِللّٰہ اللّٰہ اللّٰ

انتاراللهمون سے شفالے اوراز سرنوزندگی بائے مرحق تور نہ بڑھ کے

آؤ کوئی دومرا ای کی طرف سے براھے مین انتخذی کی جگر انتخذی کے اور دل میں مرتفی کی تفکر انتخذی کے اور دل میں مرتفی کا تصور کرے کہ ضرا و تر ندوک سے اسے بینے دما کر رہا ہوں اور بجب مرتفی نود براھے تو انتخذی کے کہتے ہوئے بر نف رکرے کہ خدا و تدفدوی سے رحم کی در نواست میں اینے یہے کر رہا ہوں ۔ اجوا سرخمد)

#### دعافبول ہونے کے آداب

بندسے کی دعا قبول کرنا الٹرنغالی کے رحم وکم پرمزفوت ہے۔ کینو کورگن ورجیم برنا بھی ای کی ننان ہے اور بے نیازی بھی ای کوزیب دیتی ہے۔ بھر بھی اگر دعا بیں مندرجے دیل کا داپ کی با بندی کی جائے تو الٹرتعالیٰ کی رحمت سے فری اگر میں ہو۔

۱ ا بنے دل کو تبیال بغیرے باک کر کے بچری مکیسوئی کے سانی خدا کی طرف منوج رکھے کہ خدا نے عزوجل کا نماض عمل نظر دل ہے ۔

٧- بدن، لياسس اور عبد باك بو.

٢- وما سے بينے پولنبده طور پر مجھوسد قرو خرات كرے ـ

م. رتا کے وقت باولٹو قبلہ روروز الر بیجے۔

۵۔ دعا کے اول واتر حمدالنی اور درود فرنسب کرلاز م قرار دے

4- وعامين صفور سيدا لمرسلين أل اصحاب اورا وليا روعلما , كا وسليمن كري -

کے ورمیان کچھ فاصلہ ہور

٨. وعاين افي ما فقر سارے الل اسل كونتركيك كرسے الكروعا ما تكنے والا

اگرعطائے فابل نہیں ہے تردومروں کاطفیلی بن کرا بنی مراد کو پہنچے۔ 9۔ دعا کے اخبر میں کامٹ جینی انگائے کا جا سات بارا وریکا اُرْ کھم الرَّا جِیْنَ نین بار کے اور دعا اُمین برختم کرے۔ اب حد نیوں میں جو دعا بیُ منفول میں بہنز ہے کہ اُنہی کلمات کے ساتھ دعا کرے۔

۱۱- حدیول بن بودها بن عون بن برسه در بی مات می اول از مور با ربار دعا مانگے -۱۱- دعائے قبول میں تبلدی زکرے ما بوس نه مور با ربار دعا مانگے -

### مرنے والے کو کلمے کی تلقین

نزع کا وقت صاحب ایمان کے بیانے کنتے خطرے کا وقت ہوتا ہے۔
اُس کا اندازہ اس دنیا ہیں رہنے والے نہیں لگا سکتے بحضرت الم ابن الحاج علی
قدس سرہ اپنی مشہور کتاب مرض ہیں فر مانے ہیں۔ کہ نزع کے دقت دو مشبطان مرنے
والے کے دا سنے اور با بٹی آگر ببیظ جانے ہیں ۔ ایک اس کے باپ کی شکل میں ہوتا
ہے اور دو سرااس کی مال کی صورت ہیں۔ ان دونوں ہی سے ایک کتا ہے کہ فلال تحق
بیمودی ہوکر مرا تھا۔ ترجی ہیودی میوجا کہ بیودی و ہاں بڑے جین سے بیں اور دوسر
کتا ہے کہ ندن شخص عبیا کی ہوکر مرا تھا توجی عبیا کی ہوجا کر عبیا بیوں سے بیں اور دوسر
و ہاں ایک سے ایک را حت کا سامان موجو دہیے۔

علیا رفر ملنے ہی کہ خطرے کے اس نگین مرصے ہی اگر خدائی نیبی مدد نہیں فی آفر دولت واہمان کے لئے بیا کہ خطرے کے اس نگین مرصے ہی اگر خطر موقع برخاصان خدا کے سائن عقبدت و نسبت کا تعلق کام آ تا ہے۔ وہ بی خدا واد قوت دوطائی کے درلعہ ایت عقبدت مندول کی مدد کرنے ہی اوراس کے ایمان کا سعین ڈورینے سے درلعہ ایت ہی ۔ جہا ایت ہی درکرے المولی میں حقرت شاہ تنا رائٹہ بالی تی سے بچا لیتے ہی ۔ حبیبا کہ اپنی کتا ب ندکرہ المولی میں حقرت شاہ تنا رائٹہ بالی تی رحمز التہ مالی تی حقرت شاہ تنا رائٹہ بالی تی رحمز التہ مالی تی دور بر میان کیا ہے۔

شیطان کے مکروفریب سے بجانے کے بیے کلر کی تقین بھی ایک مورز در آیہ اسی بیے حکمہ کی تقین بھی ایک مورز در آیہ کار اسمی بیے حکم سے کر جب کسی بر مکر ن کی حالات طاری برد تو اُسے کلئہ تنہا دت کی
تنفین کی جائے ۔ بعنی اس کے سامنے آبا واز بلند کشھ گڈ کُٹ کُٹ الگ ہِ آلاک اللّٰہ ہُ کہ اُسٹی کی جائے کہ تم مرتے والے سے برگز بر زکب
جائے کہ تم برط حو بلکہ اُسے بط حد کرف با تو اس کا خاتمہ کفر بر بعرجائے گا۔ فدا و ند کریم اجینے
برط صفے سے انکار کرد با تو اس کا خاتمہ کفر بر بعرجائے گا۔ فدا و ند کریم اجینے
مجبوب باک کے صد قد بیں برستی مسلمان کو سوم خاتمہ کے حفوظ رکھے۔ آب بین

### طريقة للفان قبر

دفن ہونے وال مین کو مذاب فیرسے اور منکر کیم کے خطرات سے کہائے کے بیتے منقبین فیر کا طریقہ بھی اسلام میں را جگہے جس کی تعلیم نود حصفوراکرم سید

عالم صلی الشرعلیہ وسلم نے دی ہے۔

صدین انزلف کی روایت کے معابی صفر الدرسی الله علیہ وسم نے ارتباد فرا ایک جب انتہار کوئی مسال ن بھائی انتھال کرجائے اور تم اُسے وفن کرنے کے بعد قبر کی مٹی برابر کر حکیز ترخم ہیں سے ایک شخص اس کی فبر کے سر بانے کھڑے ہو کر اُسے بیکا ہے ۔ مرد مبونو اس حرج کیے یا فل رابن فلال اورفلاں ابن فلال کی حبرای کی ماری میں کا نام سے اور اس کے بعد اس کی ماری کا نام سے اور اس کے بعد اس کی ماری کا نام سے اور اس کے بعد اس کی ماری کا نام سے اور بنت کے بعد اس کی مال کا نام سے اور بنت کے بعد اس کی مال کا نام سے اور بنت کے بعد اس کی مال کا نام سے اور بنت کے بعد اس کی مال کا نام سے اور بنت کے بعد اس کی مال کا نام سے اور بنت کے بعد اس کی مال کا نام سے اور بنت کے بعد اس کی مال کا نام سے اور بنت کے بعد اس کی مال کا نام سے اور بنت کے بعد اس کی مال کا نام سے اور بنت کے بعد اس کی مال کا نام سے اور بنت کے بعد اس کی مال کا نام سے ۔

اس ا واز پر فیر بی بیٹا بھامردہ سبدھ ہو کر بیٹے جائے گا بھرامی طرح اسے نام اورولدہت کے سافذ کیارے معدیث کی روایت مے مطابق مردہ جواب وے گائہ کہوکی کہن جا بنتے ہو۔ خدائم بررقم فرمائے۔ اس کا برجواب بکا سے والانہیں شن سے گا ، اس کے بعد عربی ، بن ہیں اُسے ان کلمات کی تقین کرے ۔

اَدُكُوْ امردك بِهِ مُنْ تَحْرَجْتِ اعْرات ك بِهِ مَا تَحْدَجْتِ الْمِرت ك بِهِ مَا تَحْدَجْتِ الْمُرت ك بِهِ عَكَيْمِ مِنَ التَّهُ يُكَ الْمُردَّ عَلَيْهِ مِنَ التَّهُ يُكَ الْمُورِدُ عَلَيْهِ مِنَ التَّهُ يُكَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

برس کر حدیث فتر بھینے سے فرمان سے مطابق منکر نجیر ایک وو مرسے کا الفظ بھڑ کر کہیں سے کہ جیرا ایک جیت بھڑ کر کہیں گئے کہ حجیرا ب اس کے باس ہم کیا جبی بیٹ مندا بیٹے ۔ اس موقع برکسی نے حضور سے دریافٹ کیا کہ بارسوں القدا گر متبت کی ماں کا نام معدم نہ ہوسکے تو کیا کرے ۔ فرما با حقوا کی طرف اس کی نبست کرے ۔ ماں کا نام معدم نہ ہوسکے تو کیا کرے ۔ فرما با حقوا کی طرف اس کی نبست کرے ۔ ان کا نام معدم نہ ہوسکے تو کیا کرے ، فرما با حقوا کی طرف اس کی نبست کرے ۔

فدائے قدر برمسل ن کو منداب قبرسے محفوظ رکھے۔ ایک اورنسٹ رجمن

امام تر مذی نے اپنی کئاب نوا درالاصول میں بر صدیث نفس فرمانی ہے کہ محصور اکرم رحمت مجمع میں ، متر علیہ وسلم نے فرما یا ہے کہ جر بردعا مکھ کرمیت نے علیہ وسلم نے فرما یا ہے کہ جر بردا در ندا سے منکز کمیز نظراً بی وہ دیا برہے ، اسے عبدنا مر بھی کتے ہیں ۔

نیز زرندی نزرعی می صرت ابو جرسد پنی را نند تعالیٰ عند کی روایت سے
برصد بن تقل کی گئی ہے کہ صنور تیاں نربسلی الشرعید وسلم نے ارتبار فروا یا کرچر برنما ژبعد
مدم کے برند کورہ بار دعا پابندی سے پڑھے ۔ فرشنہ اُسے کھے کرم رکگا کرتیا مت کے
دن کے بیے محفوظ کرفے گا جہ الشرتعالی اس مندے کو قبر سے اُسٹی میں ۔ گئی اور ندا کی جائے گا کو عمد والے کہاں ہیں ۔ اُسٹیں وہ
وہ نوشتہ بھی ما فقہ ہیں دیے گا اور ندا کی جائے گا کرعمد والے کہاں ہیں ۔ اُسٹیں وہ
عمد نا مہ دے دیا جائے ۔ امام تریذی نے اسے روایت کر سے فروایا کرستیدنا
عبد الشرا بن عباس فی الشرت کی عند کے نشاگر در سندید امام اص حضرت طاوس
"ابنی کی وصیّت سے بر دُعا ان کے کفن میں معمی گئی تھی۔ اسی بینے علی رفر مات
بین کہ جو بہ وعا میت کے کفن میں مکھے یا بھی کرمیّت کے ساتھ قبر میں رکھ دے
تو الشرائے سے موال کیرن اور مغدا ہے فیرسے مغوظ رکھے گا۔ (العشاد والا)

#### زبارت فبوراوراس کے آواب

مونیین کی فبروں کی ربارت متحب سے ، اور پائے کام اور ملی سے امریک جس طرح اپنی حیات فل سری میں فیون و برکات سے سرحنبر کر رحمت ہیں - ای طرح بعدوں ال بھی ان کے مزالات طبیبات سے بندوں کو دہی نفع پہنچنا ہے جو حیات فلا میری ہیں ان کی زات سے ہنچنا نقا -

من نخ طرفیت ، در بزرگان دین سے بیٹیار واقعات دمنا بدات اس دعوت کی سجائی برگوا ہ بی حصور میر نورے عہد باک سے لے کرا ج ایک لا کھول کا بین

اس م کا عمل اس عفیدے کی صحت کی ترثیق کرتا ہے۔ فران وصدیث عمی هی اس کی بنیا دی واقع طور برموجود عمل م

فی سان فدا کے مزارات کی زبارت کے بیے دور دور سے سفر کر ناہجی جائز
ہے ، ور با عث خیرو برکت ہے نہ بایت کے بیے محمد حموات بنتہ اور بیر کا ون
مناسب سے بہن عمر کا ون سے افضل ہے ،اہل فبور اپنے اگر کوہی ہے
جی بی دران کی اُور بھی نفتے بی اور اُسے نفع جی بنیجائے بی بحب ادا پی کن ب
اغیل کجیل میں حضرت نباہ وی التر می تت و بوی اور خدب الفیوب بی حضرت
عبد الحق محدت دہوی رحمت الشر علیہ بھا کتر بر فرمائے ہیں ۔

#### زبارنت كاطريقه

زبارت بر کاطریقه به سے کرماص مزرکی بانتی کی طرف سے جہت کی طرف سامے جاکراتنے ناصعے پر کھڑا ہم با بیٹھا جا ہے تو بیٹھے جتنے فاصعے برصاحب مزار کی زندگی میں کھڑا ہم سکتا تھا یا بیٹھ سکتا تھا ۔

سب سے بھے صاحب قرکوان فقوں میں سام کرے۔ انشک مُ عَلَیْکُهُ اَهٰلَ دَارِ قَوْمِر اُمْدُومِنِیْنَ اُنْتُمُ لِنَ سَلَعَتُ وَرِقَارِ اِنْشَاءَ اللهُ بِکُهُ لَکِحِقُونَ ه

سلم کے بعد صاحب مزار پرای طرح فاتح برط ہے۔

 درور نترلفیت بین بار باگیاره بار برهای کانواب صاحب مزاری روح کواس

طرح فحقة -

با الشرع کچر می نے بڑھلہ اس کا ندا ہے تیرے پیارے صبیب سالند علیہ وسم کی و ح باک کو ندر کڑا ہوں۔ اسے تبول فرہ اور اس کا نوب ان کا روح باک کو پہنچاد ہے۔ ان کے طفیل میں خمند انبیا ، ورسلین و جملہ صحائے کرم جملہ ابل بریت اطبار جمد اصاب کم منبی جمد تا بعین جمد تبع تا بعین جملہ اند مجت ہدین جمد سلف صالحین اور حمد منتائخ سلسائہ عابیہ قا در پر ، جثتیہ ، مہر ورد بیر ، نفستبند سے کے ارواع عیبات کو بہنچا۔ ان کے طفیل میں ، کی صاحب قبرا ورجمد مومنین ومومنات کی ارواع طبیبات کو اس کا نواب بنجاد اور سب کی مغفرت فرما اور سے کے درجات بلند فرما ، ورم میب کو ایسنے بیارے نوصلی الشہ علیہ وسرے انباع اور ان کی

اس كى لىداس دُمَّا بِرَ فَا تَخْرُضُمْ كَرِك . شَهْنَ نَ مَيْكَ مَن بِهِ الْعِنْ عَقَى يَصِفُنُونَ هُ وَسَكَ مُرَّكَى الْمُمْرُ سَلِيْنَ هُ وَ لَحَمَنَ اللهِ وَبِ الْعَلَمِينَ ، مِمْنَ مِمْنَ مِمْنَ يَارَبَ الْعَلَمِينَ بِحَقِّ صَدديسين ، فَا قُولُا

قروں پر با جنازے پر کھیوں ٹوالن بہتر ہے کہ جبنک وہ تررمی ضا کی تہیج کہا گے۔ اوراس سے میّت کا دل بہتے گا۔ اوراسے نفع بہنچے گا۔ حدیث مثر لیب میں اس کی اصل موجود ہے۔ ( نجاری مثر بیت ) قبروں پر جاحری کے وقت اپنی موت کو با دکرنا جا جیٹے۔

#### سامنے رکھ کرفائحہ دینے کا تبوت

ابل سنّت سے سالے محدثین وفقہا ، اور حمدا کمہ اسلم اور مناکج طرفیت
کامنفقہ عقیدہ جسے کہ ایسے ہوس خیر کا نواب کسی بھی موں فرد کو پہنچا یا جا سکن
ہے ۔ اس کا نام ایسال واب ہے ۔ فائخہ مروجہ عرس شریعین گیا ، ہول سٹر لفیت مختم خواجگان نمائخہ شنب برات ، فائخہ محرم ، تیجہ ، جالیسوال وغیرہ ۔ بیساری چزی الیسال نواب ہی کی تحدیث شکلیس میں ۔ اوراگران ساری چیزوں کا آب تجزیہ کریں افرید بات واشی طور برآب کے سامنے آ جائے گی کہ بیسا ہے امور تلاوت فرآن باک ، صدفہ و فیرات اطهام مساکین اور اذکار و دعوات مرشمل میں ۔ اوراس بات سے کوئی انکا بنیس کر سنا کہ ان ساری چیزوں سے دوریدہ ایصال ثواب کی بنیا دیل سے کوئی انکا بنیس کر سننا کہ ان ساری چیزوں سے دوریدہ ایصال ثواب کی بنیا دیل کنا ہے وسنّت اور فقہ حنفی میں موجود ہیں ۔

جنا لجف فقر صفى كاستدك برايري س

ان رئسان له ن بجعل شوب عدد لغيره صلوته ره صوماً روصد قد دغيرها عنداهل السنة والجماعة والجماعة والجماعة والمعنى الم منت كاعفيره سع كرا دي البيغ على كا أواب دوم سع من في المرفق كا بو بإسدفه كا اور الشخص كو بخن مكاب بياب من فركا م بو بإروزه كا بو بإسدفه كا اور اس كمال ده كسي على وت قران بإ اذ كاروغيره ما الازم من من وقد المرمي من من المرمي من المرمي من من المرمي من من المرمي من من المرمي من المرمي من المرمي من من المرمي من من المرمي من المرمي من من المرمي من من المرمي من من المرمي المرمي من المرمي المرمي المرمي المرمي المرمي من المرمي الم

من هب به حنیفه و حمد دجمهود سلف نی وصونها بعنی امام اعظم الوضیفر اورامام احمد بن صنیل اور جمبور سعف صالحین کا مزیب بر سے کرمیا دت بدنی ومالی کا ثواب مردول کو پنجیا ہے۔ اب رہ گئی بات ان کی بیئت کذائی تعنی مخصوص شکل کی تو وہ الصال تواب کے بید کرئی فرط ان ان کی بیئت کذائی تعنی مخصوص کی بیٹ سے ۔ مثال کے طور کے بید کوئی فرط ان کی فرائی کی آئیس بڑھا اور اس کا نواب کسی مردے کی گردے کی گردے کی بینے با معنی استحفا را ور قوت اصاس کی تسکین کے بیاہ ہے اور منتعدد محد بنیوں میں اس کی تھی اصل مرجود ہیں۔

جبیا کر بخاری اور سم کی مند دروابات بی آباہے کہ حصور آکرم صلی التراہیہ ور مسلی کرنے اسینے سامنے رکھا، ور ان بررکت کی دعافر مائی ۔ ابھال نواب ہی ہے سیسلے میں برصد بن بھی آئی ہے کہ حضرت سعد رفنی الشرنعالی عنہ نے جب اپنی والدہ مرحومہ کے ابھال نواب کے بیے کنواں کھدوا دیا اور وہ نیا رہوگیا نوصنو راکرم علی انترائیہ وسم کنوی بر ننز لیب سے کئواں کھدوا دیا اور وہ نیا رہوگیا نوصنو راکرم علی انترائیہ ہوئے در وراس کے سامنے کھڑے موکر ارثنا وفر ما ایکہ ھذ ہو گرام سفید اس کنوب کا بان سعد کی ماں کے بیما لی نواب سے بسے یہ سے ۔

اور کھانے کی جیز کو سامنے رکھ کر تواب بہنجانے کی غرف سے دماکرنے کی سے مفارخے کی سے دماکرنے کی سے مفارخ دائع ہے کی سے مفیوط دسیل تو ذرئح توبانی کے بعد کی بید دماہے میں مفاور ان نائع ذائع ہے کو زختور کی نعیم نحور خفور من کی تعلیم نحور خفور منی باک مسلی الند ملیہ وسلم نے دی ہے۔ م

ع لي كي ديا

الله المنظمة تقتبل هذه والده عنية مِنْ فُدَك بعني الماس قربان كاجانور فلان كاجانور فلان كاجانور فلان كاجانور فلان كاجانور فلان كاجانور ما من كرجيز كالمون من فلان كاج الله عرفي بالمان المول المان ال

مجھے اُمبیر ہے انھان لیسنداً دی کا شفی کے بیے سامنے رکھ کرفالخ فینے کے سلسے میں آئی دبیس بیت کا فی ہوں گا۔ اب رہ سگئے معا ندفعم سے لوگ تون کی تشفی کے بینے قرآن و صدیث کا سارا ذخیرہ بھی ناکا فی ہے۔ خدا اجینے بندوں کو سخت فرائے ۔

## محفرت أدم عليارس كي وصيت

ابن عدا رُسے توالہ سے موا تب لد تبریب ایب حدیث نقل کی گئے ہے ۔ جس کے داوی حضرت کعب ایب و دیت نقل کی گئے ہے ۔ جس کے داوی حضرت کعب احب رہیں ۔ وہ بیان کرتے ہیں کر ایک و ان حضرت کوم علیہ تسلام کوا بیٹے سامنے بھا کر بروصیت فرمانی کر میرے بعد تم میرے خوانی کر میرے نوانی کو بنیاد پر بعد تم میرے خوانی ہو فت کی عارت کو تقوی اور مضبوط رہنے تا بعبود بیت کی بنیاد پر فائم رکھنا ۔

جب الشركا وكركز انواس كے نفس اس محصب محد الشرعليه وسلم كالجلى وكركزا يهو كرميں نے أن كانام ، س وقت ساق مرش بر مكموا جواد بجوں فقا جب بميرے فالب خاكى ميں أروح واضل بون لفنى - بھير ميں نے تمام أسمانوں ميں گھوم بھير كر وجھا مجھے ساتوں أسمانوں ميں كر أن ايسى حكم نہيں مل جہاں ان كانام المى اسم كرى مرقوم ترجمہ

ا بینے نفس سے جننے عرص کے بہا بہرے دیے نے مجھے جننت ہی رکھا۔
وہاں جی کو کُ محل، کو کُی بالاف نہ اور کو کُی برآ مدہ الیا نظر نمیں آیا جس پرمحرصلی المتطلبہ
وسلم کا نام مبارک نہ لکھا ہو۔ ہیں نے تمام حوروں کے سینوں پر اجنست کے تمام
درخنوں پر شنج طوبی اور سدرۃ المنتئی کے نبنول پرا درع سنس اللی سے پر دول پر اور فرسنت نول کی اعدام کا اسم کرا می لکھا ہوا اور فرسنت نول کی اسم کرا می لکھا ہوا

دیکھنا ۔

ای بید کثرت سے م ان کا در کرنا دان کی حرمت و تو قیر کے آگے ہر وقت مرتبیم تم رکھنا ۔ فرشتوں کو ضرائی خوشنودی کا سراغ مل گیا ہے ۔ اس بیدے وہ ہر وقت وسر لمحران کے ذکر میں رطب اسان رہتے ہیں ۔

موا میب لدنبیرین ابن مدی ،ابن ابی الدنبا بیریقی ، اورا گرنیم جیسے اکا برونو تین کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس کے راوی منتہور صحابی حضرت انس فِنی التّٰمر مَعا لیا عنہ ہیں ۔

وہ بیان کرنے ہیں کہ جارے زمانہ میں اہیے مہا جزرجوان کا انتقال ہوا۔ اُس کی ماں نمایت برّھی منعیف اور نا بنیا تھی۔ انتقال کی خبرک کر ہم لوگ اُس کے گھر کھئے اور زمجوان کے مُردہ جم کو جا درسے دھا نب ویا۔ اس کی بوڑھی مال کو جب ہم صبر کی تغین کرنے گئے تو اُنموں نے جبرت سے دریا فت کیا کہ کیا ہما لہ بٹیا مرکبا۔ ؟ ہم لوگوں نے جواب دیا، ہاں وہ انتقال کر گیا۔ بہکسی کرا نہوں نے دونوں باتھال کر گیا۔ بہکسی کرا نہوں نے دونوں باتھال کر گیا۔ بہکسی کرا نہوں نے دونوں باتھال کر گیا۔ بہکسی کرا نہوں نے دونوں باتھا گئے۔

اللم الكنت تعلم الى هاجرت اليك و لى نبيك رجاءً عينى على كل شدة فلا تحملناً على هذه المصيبة .

اے اللہ ااگر توجانا ہے کہ میں نے نیری اور تیرے رسول کی طرف سجرت اس امید برکی کہ تو ہر سختی میں میری مدو کرے گا توجوان بیٹے کی موت کا

صديه ميرے أورمت وال-

رادبان مدیث بان کرنے ہی کہ دما کے برانفاظ جیسے ہی ختم ہوئے نوجوان نے بین کرنے این کرنے این کا دیم اور مہم لوگوں سے باتیں کرنے نگاریہ ل کک کہ ہارے ساتھ مل کراس نے کھاٹا کھا با۔ اور استے طویل عرصے تک وہ زندہ د ہاکہ مال کا انتقال اس کے سامنے موا۔

### ایک جرت انگرز در و دنتر لیت

طرز فی نترلیب بس زیرا بن تا بت رضی الله تعالی عنه سے حوالہ سے ایک نهایت رفت اللیز اورا بمان افروز صدیث نقل کی گئی ہے۔

معابی موسوف بیان کرنے ہیں کہ ابک روز ہم حضور انور سلی النہ علیہ وسلم کے ہمراہ گھرسے نکلے جب مدینے کے جورا ہے پر بہنج آو دیکھا کہ ابک وہائی اپتے اونٹ کی مہار تھا ہے بہوئے سامنے سے جبدا کر باہے ۔ جب وہ حضور سے قریب بہنچا تواس نے اس طرح سام عرض کہا۔

سلامعلیت بین منبی و مرحمة منه و بدی ته مفور نے مار کا بوا ہا اور صفور کے سامنے اکر کھڑ ہوگیا ۔ اور عف کیا ۔

بارسول الندا بر دبیاتی میرا اونظ مجرا کرے جارہا ہے ۔ اس سے میرا اونٹ دلوا و پیچئے واس کی بات من کر حفنور ابھی ف موثل ہی تنفے کراونٹ نے اپنے منہ سے ابک آو زنکالی مصنعے ہی حضور نے اس شخص سے فرہا یا کرنو میرے سامنے سے دفع موجا اونٹ توری گوای دے رہا ہے کہ تو چواہی آھی تھرکیا براه را بنا - آئ فرق کر برے ال اب آب برقران برن می بردر در النا براه را بنا - انته خَصَتِ عَلَى سَتِبِ نَ مُحَمَّدِ حَتَّى رَ تَبْعَقَى مِنَ الْمُعَلَّلُ اللهِ عَنْى عَ مَا اللَّهُ مَّ بَالِكُ عَلَى سَتِبِ نَا مُحَمَّدِ حَتَّى رَتَبْقَى مِنَ الْبَرَكُمْ شَيْ عَ - اللَّهُ مَّ سَلِمْ عَلَى سَتِبِ ذَا مُحَمَّدِ حَتَّى رَتَبُ فَى مِنَ السَّلَمَ المَرَّ مَنَ الرَّحْمَةِ شَيْءَ مُحَمَّد مَحَمَّد مَحَمْ مَحَمَّد مَحَمَّد مَحَمَّد مَحَمَّد مَحَمَّد مَحْمَد مَحَمَّد مَحَمَّد مَحَمَّد مَحَمَّد مَحَمَّد مَحَمَّد مَحَمَّد مَحَمَّد مَحْمَد مَحْمَد مَحَمَّد مَحَمَّد مَحَمَّد مَحْمَد مَحَمَّد مَحَمَّد مَحَمَّد مَحْمَد مَحْمَد مَحْمَد مَحَمَّد مَحْمَد مَحْمَد مَحَمَّد مَحَمَّد مَحَمَّد مَحَمَّد مَحْمَد مُحْمَد مَحْمَد مَحْمُ مَحْمَد مَا مُحْمَد مَح

بہر سے نکے ہوئے ورود کے الفاظ کینے کے بیے اسمان سے انتی فرنسے اُرزے کر مدینے کا اُسمان فرشتوں سے بھر گیا۔

اس حدیث نزید سے جہاں اس درود باک کی عظمت و فقیلت نابت ہوتی ہے کہ اُسے لیسے کے بیے اُسمان سے فرنستے نازل ہوئے وہ ل بی عقیدہ بھی نابت ہز نا ہے کہ منہ سے نسلے مرے الفاظ کو بھی حضور دیکھتے ہیں اور عالم نعیب میں ازنے والے فرنسنوں کا بھی حضور ہم وقت من بدہ فرما نے ہیں۔ اس درود فتر بعین کی فضیلت طاہر موجانے کے بعد خدا جے نوفیق ہے اُسے جاہیئے کہ اسے زمانی یا درکسی اور اُسے بمینندا ہے وردی رکھے۔

### ایک صحابی کاعلم عیب

رسول باکسلی الٹرمایہ وسم کے ابک منٹور صحابی میں یہن کا نام محفرت ثابت ابن قبیں رضی الٹر نعالیٰ عنہ ہے ، نمیں کم شننے کی نسکا بت تھی۔ اس بیے برجب بھی کسی سے بات کرنے تو زور سے بولیے سنتے ۔ یہ وہی صحابی بین کرسیب وه آبت کریم نازل بوئی جس بی الب ایمان کرتکم دیا گیا که رسول باک صلی الشرطیه وسلم کے سلمنے زورزورسے بات ندکریں راگر ابسائسی نے کیا تر اس کی عربیر کی بکسیوں کا ذخیرہ بربا دکر دبا جلسئے گا اور اُسے خربک مزہوگ ۔ اس ایت کے مفہون بربطیع بونے کے بعدصحائی مذکور صفرت نا بت ابنیس ایسے گھر سی جیک جیا ہے بیٹے رسے یکی دن تک سجب نماز میں صفورا کرم صلی اُلٹر علیہ وسلم نے انہیں بخیر جا عزبا اور انہیں آدمی بھیج کر بلوا با بغیر حا ضری کی وجہ دریافت کرنے برا نموں نے آبا با کہ جونے طبعاً میری اُواز بلند ہے ۔ اس لیے بی خطرہ مولی کی کرنے برا نموں کہ اگرے خیالی میں خدا مخواست نہیری اُواز حصور کی بارگاہ میں ببند ہوگئی تومیری ماری نیکی بر باد موجائے گی ۔

حصنورا کرم مسلی الشرعلید وسلم نے انہیں نسلی دی کرفتها ری و نیا کھی کینر سے اور نمهاری آفرت بھی بے خطرہے نم اندیننہ نہ کرو۔ ابل جنّت میں منما لانام مرقوم ہے ۔ چنانچه حضورنی کریم کی ای بشنارت کا بننجه کفا کرحفرت البر کی صدیق عنی الله نعال عنه کے دور خل فت میں جب حضرت خالدین ولیدر فنی النّد نعالی عنه کے زرق و مجابدين كا الكيك ترجها وبرروانه موانه حضرت نابت ابن فيس رضي التله نعالي عذمعي اس مِي ننامل بوسكة ما ورميدان كارزارس أهني منها دنت كى مونت نصيب بوتى -أسرانا بر كے مصنف نے ان كا بر جيرت الكيز واقعدا بني كناب مي نقل كيا ہے کر نتیبد ہوجا نے کے لیدرات کے وقت اُنہوں نے اپنے ایک سامنی کر تواب یں آگر بنایا کر فل سخف نے میدان جنگ می میرے بدن سے زرہ آنار لی ہے اور اُسے ایک انظری میں جھیاکر اپنے خیر میں رکھا ہے۔ اس کاخیر سے اخبر میں ہے تم سپرسال رلننگر حفرت خالد این ولیدسے حاکر کرو کروہ میری روہ حاصل کرکے ایرام نیب حقرت الربح صدلتی رضی الشرنعالی عشر کے باس بھیج دیں۔ اور انہیں میری طرف سے

در نواست کرید کروه زره فروخت کرکے فلال کوئی کا قرفن اوا کر دیں۔ جزئیرے ذ**نر بانی ہے۔** 

بینا پنج ان کی بن رست کے مطابق تسیح کوجید حفرت می در ابن ولید نے اس میں میں بیا بیکی میں بیا گئی گئی گئی ہے اندر ال کا زرہ رکھ جوا تھا را سے صفل کرکے اسمان کی ندر ال کا زرہ رکھ جوا تھا را سے صفل کرکے اسمان کی نوشین حضرت ابو کرصد بیل رفی اسمان کی وصیّت سے مطابق امیرالمونمین الله نعالی عند کی خومت کرکے حضرت زیرا بن کا فرعن اوا کرویا ۔ واسدالغام ب

"مازكابان

مماز کے افرقات اور رکھتوں کی تفصیل ماز فجر: دور کھت سُنت موکدہ اور دور کھت نرض ماز فجر: جا ررکھت سُنت موکدہ جا رفوض دوسنت و دونفل مماز فلم : جارسنت و دونفل مماز مغرب: جارسنت فی موکدہ جا رفون میں میں دور کھت نفل مماز مغرب: جارسنت فی موکدہ - دور کھت نفل مماز عثناء: جارسنت فی موکدہ - دونفل بین دار معنی و اجب و دونفل بین دار میں دونفل می

# مازرط فكاطئ رافتر

نماز صحیح طور برا وا ہونے کے بیے انجی طرح وصور کا ، لیکس، برن اور حائے تماز کا باک ہونا ضروری ہے ۔

قبر رُخ ای طرح کھڑا ہم کہ دونوں قدیم سے درمیان کم از کم جا را نگلی اور ما وہ سے زیادہ ابک بالشت کا فاصلہ رہے۔جس نماز کا وفت ہموا س کی نبیت دل سے بھی کرے اور زبان سے بھی کرے ۔ اگر جماعت سے پڑھے توا مام کی افتدا کی نبیت بھی کرے ۔

پیٹر کبیر پخربیر کے بیسے دونوں ہاتھ کا اون کاٹ طھائے۔ دونوں ہاتھوں کی مبتصلیاں اور انگلیاں فیسے کی طرف ہوں ۔ انگلیاں جدا حدا موں اور انگو سطے کانوں کی کوے را برموں ۔

بھراکٹراکٹر کہر کردونوں ہفتا اف سے بنیجے اس طرح ہا ندسے کردابی ہفتا کی مہتھیں یا بئی ہا تھ کی کا لئی ہے اور آنگو کھے اور جھیو ٹی انگلی سے بہتے کو پیٹرے کو پیٹرے کو پیٹرے کو پیٹرے کو پیٹرے کے اور درمیان کی بینوں انگلیال کلائی پر بھیلی رہیں۔
پیٹر مناز آ مہند آ مہند پڑھے کہ نثود ا بینے کانوں سے سئن کے بمند میں پیٹر صناکر انعاظ بڑھے والے کو تھی سن ٹی نرو سے ۔ نماز کو فاسد کر دبنا ہے۔
پیٹر اعود با ملت بسم اللہ پڑھ کو کو سورہ فائخ بھر اللہ کے ساتھ بڑھے۔
لیکن جمری نماز میں بسم اللہ آ مہند بڑھے ۔ سورہ فائخ ختم کرے آ مہند سے آبین کے دامل کے بعد کوئی سورۃ یا کوئی بڑی آبیت ، یا بین جھوٹی آبیمیں بڑھے ۔ امام کے بید کوئی سورۃ یا کوئی بڑی آبیت ، یا بین جھوٹی آبیمیں بڑھے ۔ امام کے بید کوئی سورۃ یا کوئی بڑی آبیت ، یا بین جھوٹی آبیمیں بڑھے ۔ امام کے بید کوئی سورۃ یا کوئی بڑی کے عدد وہ کچھوٹی آبیمیں بڑھے ۔ امام کے بید کوئی سورۃ یا کوئی بوٹے کی دونوں ہا تھوں کوئی کوئی میں دونوں ہا تھوں کوئی کوئی بوٹے کوئی کوئی میں دونوں ہا تھوں

کا نگلیاں کھول کو گھنوں کو تفہوی سے بکڑے۔ بہتھ یا گل بیری رکھے۔ مراور بہتھ کو بھی برابر رکھے۔ دونوں ہا تھ لیمینیوں سے ایگ رہم اور باؤں کی بنٹر لیاں سیدھی کھڑی رہیں ۔ رکوع کی حالت بی نین یا باغ یا رشینے ان کے تی کھیلیم کئے کے بعد سیمہ کا ملتہ لِنمن تحیم کا کہتے ہوئے کھڑا ہوجائے۔ اور کے بیجھے بولو د بین و کک انتہ لِنمن کینے ہوئے کھڑا ہو۔ شیختان اللہ کہنے ہی جنتی ویر گئی

ہے اتنی ویر کھ ارہے -

بھرائدہ کی بڑے کہتے ہوئے مجدے بی جائے۔ پیدے کھنون کوزبن رہی اور فولوں ہا تھوں سے درمیان اور کو بنے بھر دونوں ہا تھوں سے درمیان اور کو بنے کا نوں کی کو سے رائی رہی اور فعبلہ کرتے رہی ورنہ سجدہ نہ بوگا کہ نوں کو کے رائی رہی اور فعبلہ گرخے رہی ورنہ سجدہ نہ بوگا کہ نہ بول کو نوں سے حجدار کھے۔ بہتائی اور ناک کے زم کمنبوں کو پہلوں ہے کو رائوں سے حجدار کھے۔ بہتائی اور ناک کے زم صحتے کو زمین پر نوب دیا ہے سجد سے بہتر میں با یا نجی ارشی در تو اور کھی جو میں اور بایاں با فول کھا ارتھے بھر اور اور ایاں با فول کھا ارتھے بھر اور اور بایاں با فول کھا ارتھے جو ناک کھی اور کھی کا اس بر بیٹھ جائے ۔ انتی پر بیٹھ جائے ۔ انتی پر میٹھ جائے کی حالت بی ابنی کا و گود میں رکھے اور کھی ہے ۔ بیٹھ جائے کی حالت بی ابنی کا و گود میں رکھے اور کھی ہے ۔ بونے کی حالت بی ابنی کا و گود میں رکھے اور کھی ہے ۔ بونے کی حالت بی ابنی کا و گود میں دیکھ اور کھی ہے ۔ بونے کی حالت بی ابنی کا و گود میں دیکھ اور کھی ہے ۔ بونے کی حالت بی ابنی کا و گود میں دیکھ اور کھی ہے ۔ بونے کی حالت بی ابنی کا و گود میں دیکھ اور کھی ہے ۔ بونے کی حالت بی ابنی کا و گود میں کو دی کو دونوں بیر رکھے اور کھی ہے بونے کی حالت بی

بدہ کاہ بررے است کہ کر دو سرا سیدہ کرے ۔ ابخوں کوز مین بر گھیدے کرا کے بھر استید کر استیدے کرا کے بے جان منع ہے ۔ بھر دو سرے سیدے سے ملٹ اکٹیڈ کہنے ہوئے انھ گھٹنوں برکھ کرای طرح کھڑا ہوکہ انگٹ کٹیڈ کی اور کا کسسلہ بینیا تی کا تھانے سے لے کر برکھ کے اس بینیا تی کا تھانے سے لے کر کھڑے ہوئے ایک طرح بوری کرے جب طرح کھڑے ہوئے ایک طرح بوری کرے جب طرح

بهل ركعت برحمى من كرين تناريبي براهي عاسے كى۔

دوسری رکعت پوری کرے وابل باؤل کھڑا کرے بابی باؤول ہر جیھے ہائے اور ور جیھے ہوئے اور اُستی بائول ہر جیھے ہوئے اور اُستی بات کے لید درود شریف اور وُس التی بات کے لید درود شریف اور وُس باٹھ کے اور اُستی بات باتھ کر کھڑا بیٹر سال مجھے دور استی بات باتھ کر کھڑا ہو ہو ہوئے ہائے ہائے ہائے کہ اور فرنس کی جیمری اور جو بھی رکعت ہیں حرف سورہ فائخ برائے ہے ۔ اس کے ساتھ کوئی سوست نہ ملائے ۔ وُس کی تعمیری با جو بھی رکعت پوری کرنے ہے لید الرق کی تعمیری با جو بھی رکعت پوری کرنے ہے لید النظم استی بات درود نشر جن اور ڈھا براٹھ کر سلام بھیرو ہے ۔

جار رکعت کی مقت فیم نوکده أو فل بین بیسری رکعمت بین بھی سوره فی کی ماری می میان مناد مجمی براسے م

# عورتول کی نماز کا فرق

ا۔ عورتی نما زمیں ای طرح کھڑی موں کہ دونوں قدموں کے درمیان زبارہ سے زبارہ سے درمیان زبارہ سے زبارہ ہے۔ زبارہ م

٢- نها: ننروع كرتے وقت ابنے إلىفول كوكندهول سے أوربر نا الله الله -

۳۰ نکبیر مخریمی اکتراکبر کہ کرنماز ننروع کرنے کے بعد ہاتھ ایتے سینے پر اس طرح یکیں کر دایاں ہا تھ بائی ہاتھ پر ہو۔

۷- رکوع میں ابنی کمرکوا تنا بی مجھکا بنی جننا آسانی سے جھکا سکتی بیں۔ رکوع میں میں اور سر مجھکے رہیں مردول کی طرح کسبدھی نے کریں۔

۵- راوع سے سجدے میں جانے ہوئے بائی مرب سے بل زمین برہیمیں اور دونوں باؤں وامنی طرف نکالیں اور سمٹ کرسجدہ کرب اور کہنیاں اور ہائھ زمین بر بحجیائے رکھیں التی تا اس کا لین اور بائیں ٹرین رکھیں التی تا اس کا لین اور بائیں ٹرین

#### سورهٔ فانحب

بِسْمِ لَتُهِ الْرَّحْسِ الْرَّحِيْمِ مَلِكِ الْحَنْشُ بِتَهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَهُومِ بِدَيْنِ وَ إِنَّ الْكَلَيْثِينَ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ مَلِكِ الْقِرَاطُ الْمُسْتَقِيْمَ وَصِرَاطُ الْمَايِّنَ الْعَلَيْمَ عَلَيْهِمْ عَيْدِ الْمُعْمَدُوبِ عَلَيْهِمْ وَكِرَاهَا الْمِيْنَ الْعَلَيْمَ وَكِرَاهَا الْمِيْنِيَ وَهُمَا عَلَيْهِمْ وَكِرَاهَا الْمِيْنِينَ الْعَلَيْمِ وَمَلَاكُمُ الْمَالِينِينَ الْمُعْلَمِينَ وَالْمَالِينِينَ وَالْمَالِينِينَ وَالْمَالِينِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَمِينَا الْمُسْتَقِيْمِ وَالْمَالِينَ وَلَيْنِي وَالْمَالِينَ وَلَيْنِي وَالْمَالِينَ وَلَيْنَ الْمَالِينَ وَلَيْنِ وَالْمِينَا وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَلَيْنِي وَالْمَالِينَ وَلَيْنِينَ وَالْمَالِينَ وَلَيْنَ الْمُعْلِمِينَ وَالْمِينَا وَالْمَالِينَ الْمُعْلِمُ وَلَيْنَ الْمِينِ وَالْمِينَ وَالْمُلْتِينِ وَالْمِينَانِ وَالْمَالِينَ وَالْمِينِينَ وَلِينَ الْمِينِينَ وَالْمِينَانِ وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَ وَالْمِينَانِ وَلَيْنَ الْمُعْلَمِينِ وَالْمِينَالِينَ الْمُنْتَعْمِينَانِ وَلَائِمِينَ وَلِينَا الْمُعْلِمِينَ وَلَيْنَا الْمُلْلِينَ الْمُنْتِينَ وَلَائِمَالِينَا الْمُنْتَالِينَ وَالْمِينِينَ وَالْمَلْلِينَ الْمُنْتِينِ وَلَائِينَ الْمُنْتِينِ وَلَيْنِينَ وَلَائِينَ وَالْمِينَالِينَ وَلَائِينَ الْمُنْتِينَ وَلِينَا الْمُنْتِينَ وَلَائِلِينَ الْمُنْتِينِ وَلِينَالِينَالِينَالِينَا الْمِنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ الْمُنْتِينَ وَلِينَالِينَالِينَا الْمُنْتِينِينَ الْمُنْتِينَ وَلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالْمُلِينِينِينَ الْمُنْتِينِينَ وَلِينَالِينَالِينَالِينِينَالِينَالِينَالِينَالِينِينَالِينَالِينَالِينَالِينِينَ الْمُنْفِينَ وَلِينَالِينَالِينِينَالِينِينِيلِيلِينَالِينَالِينِينَالِينَالِينِيلِيلِي

رِسْمِ بَدِ بَرْخُسِ الرَّحِيْمِ ﴿ رِكَ ٱعْطَيْنَكَ الْكَرْكَرَهُ فَصَلِّ لِيرَبِكَ وَالْحَدُ وَاِنَّ شَانِعَكَ هُوَ لُكَنْبَكُرُهُ

بِشْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ وَ وَيُومُ وَالْمُوكُونُ الرَّحِيْمِ وَ وَكُونُكُمْ وَلُمُ يُلِكُمُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ اللهِ اللهُ الله

التحبيات

اللَّهِيُّ اللَّهِ وَالصَّلَوُ اللَّهِ وَ الْمَيْلُاثُ اللَّهِ وَالصَّلَوُ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمَاثُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ونوت، شہدان لا الس لا الله علی بوے جب لا پر پہنچے توداہتے با تفدل بیج کی انگی اور انگر سے کا صحفہ بنائے اور تھیاں انگی وراس کے باہی والی انکی کو تنجیبی سے ملاوے اور لفظ لا بر کلے کی انگلی انتخاہے اور إلَّه برگرادے ور فور ساری انگلیاں سیدھی کروے ۔

درود الاسمي

اللَّهُ مَّ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى اللَّهُ مَحَمَّدِ كُمَّ صَلَّيْتَ عَلَى اللَّهُ مَا مَنْتَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا يَنْتَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا يَلْكُ حَلِيْدٌ مَّحِيْدٌ اللَّهُ بَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَلْكُ حَلِيْدٌ مَحَمَّدِ مَنْ مُحَمَّدِ مُحَمَّدٍ مَنْ مُحَمَّدِ مَنْ مُحَمَّدِ مَنْ مُحَمَّدٍ مَنْ مُحَمَّدٍ مَنْ مُحَمَّدِ مَنْ مُحَمَّدٍ مَنْ مُحَمِّدُ مُحَمِّدُ مُحَمِّدُ مُحَمِّدُ مُحَمِّدُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ مَنْ مُحَمَّدِ مَنْ مُحَمَّدٍ مَنْ مُحَمَّدُ مَنْ مُحَمَّدٍ مُعَمِّدُ مُحَمَّدٍ مَنْ مُحَمَّدٍ مُنْ مُحَمَّدٍ مَنْ مُحَمَّدٍ مَنْ مُحَمَّدٍ مَنْ مُحَمَّدٍ مَنْ مُحَمِّدُ مُنْ مُحَمَّدٍ مَنْ مُحَمِّدُ مُحَمِّدً مُنْ مُحَمَّدٍ مُنْ مُحَمَّدٍ مَنْ مُعَمِّدُ مُعْمِدُ مُعَمِّدُ مُنْ مُعْمَدُ مُعْمَدِ مُعْمَدُ مُعْمَلِكُمْ مُعْمَدِ مُعْمَدِ مُعْمَدِ مُعْمَدِ مُعْمَدِ مُعْمَدِ مُعْمَدِ مُعْمَدِ مُعْمَدِ مُعْمَدُ مُعْمَدِ مُعْمَدِ مُعْمَدِ مُعْمِعُ مُعْمَدُ مُعْمِعُ مُعْمَدِ مُعْمَدِ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمَعِيدًا مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُوعُ مُعْمِعُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْمُعُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمِعُ مُعُمْ مُعْمُعُمُ مُعُمْ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمْ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُ

وُعاسے مالورہ

ٱللَّهُ اغْفِهْ فَ وَنَوَالِدَى قَوَلِمَنْ تَوَالَدَ وَنَجْلِيمِ لُمُوْمِنِيْنَ وَلُمُؤُمِنَاتِ وَ لُمُسْلِمِيْنَ وَالْتُشْلِمِتِ أِنَا حُيَا عَمِنْهُمُوْهُ الدَّمُواتِ إِنَّكَ سَمِيْعُ مُجِنْبُ الدَّعُواتِ بِرَحْمَدِكَ يَا اَدْحُوالِوَّا حِيدُنَ ه

دُعائے کلات

اَلْمُهُّ اَنْتَ استكرمُ وَمِنْكَ السَّكرمُ وَ الْيَكَ يَرْجِعُ استكرمُ وَ الْيَكَ يَرْجِعُ استكرمُ وَ الْيَكَ يَرْجِعُ استكرمُ وَ الْيَكَ يَرْجِعُ استكرمُ وَ الْيَكَ يَرَا السَّكرمِ مَ الْبَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِ مُحَكَّمِ وَالْمَهُ وَ مَعْيِم الْجَمَعِينَ وَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِ مُحَكَّمِ وَالْمَهِ وَ مَعْيِم الْجَمَعِينَ وَمِحْتَم اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِ مُحْتَم اللهُ وَمَعْيِم الْجَمَعِينَ وَمَحْتَم اللهُ وَمَعْيِم الْجَمَعِينَ وَمَحْتَم اللهُ وَمَعْيِم اللهُ وَمَعْمِم اللهُ وَمَعْمِينَ وَمَعْمِينَ وَمَعْمِم اللهُ وَمُعْمِم اللهُ وَمُعْمِم اللهُ وَمَعْمِم اللهُ وَمُعْمِم اللهُ وَمُعْمِمُ اللهُ وَمُعْمِم اللهُ وَمُعْمِم اللهُ وَمُعْمِم اللهُ وَاللّهُ وَمُعْمَى اللّهُ وَمُعْمِم اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُعْمِمُ اللّهُ وَمُعْمَى اللّهُ وَمُعْمِمُ اللّهُ اللّهُ وَمُعْمِمُ اللّهُ وَمُعْمَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْمِمُ اللّهُ وَمُعْمَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُو

وهائے فنونت

بر دما وز کی نمازیں بڑھی جاتی ہے۔ وزکی نمازین رکعت ہے جوعشاء کے فرطن اور منتست کے بعد بڑھی جاتی ہے : بینوں رکعنوں میں سورہ فاتحہ کے بعبر کی سورت کا من ما نفروری ہے نہیری رکعت ہیں پیلے سورہ نانخہ اور کسی معورت کو بڑھنے کے بعد دونوں باتھ امتحاک بد کہتے ہوئے کا نول کا سے حابی اور محابی اور محابی کا فرد کا برا ور محابی کر ہیں۔ باندھ کر دعائے قنون بڑھیں۔ اس کے لیدرکوع میں جابی اور ماز بچری کر ہیں۔ دعائے قنون بہر سے۔

اللهُمُّرِاتُ تَسُتَعِيْنَكَ وَنَشَعَغَمِّرُكَ وَنُوُمِنَ بِكَ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُشَيْنَ عَلَيْكَ الْحَلَيْرَ وَنَشْكُلْكَ وَلَا كَلُمُّ اللهِ وَنَخْلَعُ وَتَنْرُكُ مِن يَغْجُرُكَ اللهُمَّ التَّا الْعَلَيْمُ لَا وَنَخْلَعُ وَتَنْرُكُ مِن يَغْجُرُكَ اللهُمَّ التَّا الْعَلَيْمُ وَنَخْلِكَ نَصَيِّنَ وَنَخْشَى عَدَايَكَ نَشْعَى وَ مَنْ فِي لُمُ وَنَذُجُوْرً وَخَمَتَكَ وَنَخْشَى عَدَايَكَ نَسْعَى وَنَخْشَى عَدَايَكَ اللهُ وَالتَّ عَدَايِكَ بِالْكُنِّ الرَّمُنْ حِنَّ هُو اللهِ اللهُ اللهُ

ممازا وابين فضائل وسأبل

ا۔ زمزی نزلیب کی صدیث میں ہے کہ جوشخص مغرب لعد جھے کہ تنتیں بڑھے اور ان کے درمیان کوئ بُری بات منہ سے ہذی کے نواسے بارہ سورس کی عبادت کا نواب ملے گا۔

ا واجسے اور اللہ طرانی نزریب میں ہے کہ جوشخص مغرب بعد چھے کننیں بڑا ہے اس کے گن ہ بخش دینے جائیں گے اگر جہ وہ ممندرے جھاگ کے برا بر معرب ۔ سے احبا العدم میں ہے کہ جوشفس مغرب کے بعد جار رکننیں برطھے الفرنعالی اس کے بیس برس کے گن ہ معاف فوا دے گا۔ اور ایک روایت ہیں ہے کہ اس سے جائیں برک سے گن ہ معیاف ہوجائی گے۔ سم - احیا العلوم میں ہے کہ حریحض مغرب کے لید جمچر رکنتیں بڑھے اسے ایب سال کی عیادت کا زاب مطے گا یا شب فدر میں عیادت کونے کے بارٹواپ معے گا۔

۵ - اوّا بین کر جیو کفنیں ایک سن کے ساتھ تھی برطھی ہا سکتی ہی اور دو دور کعت کرے تھی بڑھی جا سکتی ہیں ۔

#### نمازانشاق نعنائل دمیائل

تر مذی مزرج کی صدیت میں ہے کہ ہو فجر کی نمازج عن ہے ساتھ بڑھ کہ فعدا کے دکر میں مقروف رہے بیان نک کرآ فقاب موانیز سے براجائے بجورہ وکشنیں برنبیت ا نزاق براھے تو اُسے بورے کے وعرے کا نواب ملے گا۔

المحصور عفو خیرا عظر رضی اللّٰہ فالی عثر اپنی کن ب غیری الطالبین میں مقروف کہ جڑفو صبح کی نماز با جماعت بڑھ کرا بنی جگہ پر بہی ارہے اور دو در کونت نماز برنیت الرق و رہے ای سے اور وہ دور کونت نماز برنیت الرق و میں مزرول محل جنت بی اسے ملیس کے اور ہم مور کے معلی میں مزاروں خاوم ہوں گے۔

براسے میں مزاروں ہوری ہوں گی ۔ اور ہم حور کے ساتھ مزاروں خاوم ہوں گے۔

براسے میں مزاروں ہوری ہوں گی ۔ اور ہم حور کے ساتھ مزاروں خاوم ہوں گے۔

میں مزاروں ہوری ہوں گی ۔ اور ہم حور کے ساتھ مزاروں خاوم ہوں گے۔

میں مزاروں ہوری ہوں گی ۔ اور ہم حور کے ساتھ مزاروں خاوم ہوں گے۔

میں مزاروں ہوری ہوں گی ۔ اور ہم حور کے ساتھ مزاروں خاوم ہوں گے۔

میں مزاروں ہوری کو خوت طلوع آ فقاب کے بیس منت بعد فتر وع مزاہے۔

م نماز ا نزاق کا وقت طلوع آ فقاب کے بیس منت بعد فتر وع مزاہے۔

ففنا بنا روں کے بڑھنے کا طریقہ برسے دن رات می فرعن نمازی منز ہ

کسین بی اورتین وزکی مود جب سے دان جی رکعتوں کی فضا روز شامی طرح پیاطر سے کر بہت فرک ورکعت کی ارکعت بھر مغزب کی تین رکعت میں مغزب کی جی رکعت میں بھرونری تین رکعت و اور نتیت اس مول کرے کہ میں سے بہت فجر جو قضا ہوئی سے بہا طہر کی نماز جو فضا ہوئی ۔ سب سے بہا طہر کی نماز جو فضا ہوئی ۔ سب سے بہا مغرب کی نماز جو فضا ہوئی ۔ اس کی او کی نتیت کی نماز جو فضا ہوئی ۔ اس کی او کی نتیت کی نماز جو فضا ہوئی ۔ اس کی او کی نتیت کی نام جوں ۔

( نوٹ : ) فناب کے طلوع وغروب اورزوال کا وقت جیموار کر ہروفت قضاکی نماز بڑھی جاسکتی ہے )۔



### بِسْمِلْهِ رَّحُونَ فَيْنَ مَحْمَدُدُو تَفْرِيْ عَلَى رَسُولِ فِالْكِرِيْمِ مَّ

# الله السياط هي

آج بندوسنان ہیں مسلانوں کے بے نتمار مسائل ہیں لیکن دین کے بعد سے ہندل کھ مستے اہم مشکد ان کے ذریعہ معاش کا ہے کہ وہی مدار حیان ہے جندل کھ دولت مندول کو انگ کر دیجئے زگی کر وٹروں مسلمانوں ہیں آ ب کوسوائے غریب من دوروں اور محنت کشوں کے اور کوئی تنہیں ملے گا۔

ہیں وہ محرکات ہیں جن کے لیم منظر میں جمن بدید ہور کے تعمیری دہن رکھنے والے مسل آدل نے سالے الدیمین فیفن العلوم مکنیکل انسی ٹیوٹ کے نام سے ایک صنعتی تربینی اوارے کی بنیا و رکھی ٹاکرارے کے شینی دُور میں مسلم نوسوالول کو نود کفیل زندگی گزارنے کے قابل بنایاجا سکے ۔

ا کی سال کی گئ و دوا ورصبراً زما محننوں اور کر ششوں کے بعب ر فعلن مشینوں : تعلیمی کا دے ، ورکتا ہے ، تعلیم گاہ اور خروری تعان مات کے ساتھ انظی شیرٹ کا ڈھانچر تنار موگیا . در ۱ ارا پر بی سی الماری اری اسی افتتاح سے بیابے طے پاگئی اخبرا بوسٹروں اور تعارفی مطر بجرے در بیے جب مک میں اس کی تنتہیں ہو ئی تربید دلچھ کرسم دنگ رہ گئے کہ ملک کے کونے کونے سے تخیین ومبارکیا داور توصل افزا بینیا مات کے انباریگ گئے یہ

نظیم مورون نظی بان خفانی نام سے الیے مون ناجمشد بوری نفر بھنے لائے معروف نظی بان خفانی نام سے الیے مون ناجمشد بوری نفر بھنے لائے اور ابتدا کی نفر برجی اجنون نے اپنا تعارف کرانے جوئے کہا ہم نہ و بو بندی بیل اور نہ بربی و دوی نفر برسے بعد وہ بالکل ننگے ہوئے اور فدرب بال اور نہ بربی دوحصول ہی المبتدت سے خلاف نرم اگن نفر ورائی کی بارجی کیا جی کا بینچہ بر ہوا کہ نفر دوحصول ہی تعلیم ہوگیا ، ور ال سے سافھ وہی توگ رہ سگئے جو نبلیغی جا عیت اور دایوی نبدی فرنگ میں تعلیم موگیا ، ور ال سے سافھ وہی توگ رہ سے نعل رکھتے ہیں۔

بیس بانیں ون کی ترت نیام ہیں ان کی تقریر وں سے جنہ بہر کے ملائوں کو کہا فیص مینیا یہ گئے ہیں کرکیا فیص مینیا یہ گئے ہیں کہ معلے محیے ، گھر گھر اور بھائی کھائی کے درمیان جو منافرت کی اگ وہ لگا گئے واب کک سلگ رہی ہے اور نہیں کہا جا سکنا کرھم شبد لوپر کے مزدور مسلمان کوکیٹ ایٹ کک سلگ رہی ہے اور نہیں کہا جا سکنا کرھم شبد لوپر کے مزدور مسلمان کوکیٹ ایس اس آگ بیں جان کا وہ گرا نفذ وظیم جس سے صفح میں اُن کے عفیدت مندوں نے انہیں بنراروں روبیے کی کھینٹ جس سے صفح میں اُن کے عفیدت مندوں نے انہیں بنراروں روبیے کی کھینٹ جس سے حقیق اُن جب بھروٹ نہیں، میکہ مفیل بھروموں کی اُن کے میاں سے تنظیم اور موں کی کے اُن کے میں اُن کے عفیدت مندوں نے اُنہیں بنراروں روبیے کی کھینٹ میں اُن کے عفیدت مندوں نے اُن کے میں اُن کے عفیدت مندوں نے اُنہیں بنراروں روبیے کی کھینٹ میں کرنیاں سے میں اُن کے میں کا میں کی کھیل بھروموں کی اُن کے میں اُن کے عفیدت مندوں کے اُن کے میں کی کھیل کھروموں کی گئے ۔

کبھی کبھی سوخیا ہوں انور ماغ بھٹنے مگناہے کہ تخریب اور فسا دے لیے
وگوں ہیں کتنے غضب کا حذبہ بدیا ہوجا آئے۔ حبگل کی آگ کی طرح ترجیبیانے
کے بینے وقت دھن اور حیم وجان کی بطری سے بطری فربانی سے بھی مرت دریغ
نہیں کرنے ۔ سکن اُن ہی درگوں سے اگر کہا جائے کہ عرف او زاور نہوں کے
بل برکوئی قوم زندہ نہیں رہ عنی سنتقبل کی تعمیر کی طرف بڑھو تو ان کے اُوٹ کل
بروجاتے ہیں ۔ ان کی حمیب خالی ہوجا تی ہے اوراس سے بیے ان کے قت
میں ایک ملے کو گئی اُکٹ نہیں باتی رہنی ۔
میں ایک ملے کو گئی اُکٹ نہیں باتی رہنی ۔

حفائی صاحب مے متعلق مجھے لوگوں نے تبابا کہ وہ عطائی جگیم کی طسیری اعطائی مولوی" بی نیوائی گئے اور آئ بھی قوالی اور گائی ان سے وعظ کا بہت اہم جفتہ ہے ۔ بیمان کا کہ اگر اسے ان کے وعظ کا بہت اہم جفتہ ہے ۔ بیمان کا کہ اگر اسے ان کے وغظ سے انگ کر دباجائے نوان کی مفل میں ان سے بجائے الولوین ان کے وغظ سے انگ کر دباجائے نوان کی مفل میں ان سے بجائے الولوین مگلے ۔

ابنی یے علمی کو جھیاتے ہے ہے اُنہوں نے چنداُردو کنا بوں سے صفحات
اور آبنیوں اور حد نثیوں سے نمبررطے بیے ہیں حال نکہ بی ان کی سے علمی کی سب
سے بڑی نشانی ہے بمبو کہ احادیث کی اصل کنا بول بی کسی جھی حدیث کا نمبر میں نشانی ہے ۔ اسی طرح فران میں ایک ایک آیت کا نمبر جھی فران کی نفیبروں
اور بڑانے نسخوں میں کمیں ورج نہیں ہے ہے ساری برعتیں بعدے اُردوز جے
والوں نے کالی ہیں ۔

ر وں سے من ہوں۔ بہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب ننر لعیت باجہا ست میں قرآن کی آبنیں اُر دو سر کھھ گئے میں کئی بھی زبان میں قرآن کی آبنوں کا نرجمہ بغیر کمی قباحت سے کہا جو سکنا ہے یسکن ہم حال اُسے ترجمہ ہی کہا جائے گا سکن حقانی معاصب نے اُردو زبان ہم آبنوں کو اس طرح ہمین کیا ہے جیسے مگنا ہے کہ قرآن اُرود ہی ہم نازل موا نقا ۔ بنیرع بی عبارت سے حرف اُردوز جمہ ہمین کرنے ہی سب سے بڑی صفحت یہ ہے کہ مفاہ کا غلط ترجمہ کرے دگول کو کمراہ کیا جا سکنا ہے کینو کمراہی صورت ہمی اصل قرآن و بچھے بغیر ترجے کی چرری کمیٹ بہت مشکل ہے۔

ان کی کتاب نز بیت یا جہالت "ا بین علی مواد اور فتی نقا بہت کی لیافا سے برگراس فی بی نزیویت یا جہالت "ا بین علی مواد اور فتی نقا بہت کی لیافا الکھا جائے۔ اور بیمی از او تعصب یا اُن سے خدمبی احمد من سے مختصب میں نہیں کبر دہ ہموں ، مکد ان سے ہم عقیدہ علا منے ہمی ان کی کتاب کے متعلق بی مارے فائم کی ہے ۔ جیساک" نزیویت یا جہالت "کے صفیح ان کی کتاب مقیقت کا مدا حرب نے بھی اس کا اعز مت کیا ہے ۔ ان ہی کے افاظ می اس حقیقت کا اعز من کیا عز مت کیا ہے ۔ ان ہی کے افاظ می اس حقیقت کا اعز اب مان مقیقت کا میں میں مل خطر فراید ہے۔

: کرنتی

تعجب اورا فسوی تواس پر ہے کہ اپنے لبض دابر بندی المسلک عالم بھی حمد وعنا و براً تر آئے اور حقانی صاحب کوان بڑھ نباکر ال کی کناب" متربعیت یا جہالت" کوغیر مشتنداور کمز ورعبار نبی بیٹی کرکے گزنا جیا بار گرسب نے دیجھا لیا کہ ایسے عام خود مبی عوام کی نظروں سے گرگئے۔ (صریمی)

عوام کی نظوں سے گرگئے اس بیے وہ کتا ب منت مبر گئی کیونکہ آج کل جنتا راج ہے۔ مہیں سے بات صاف بوجاتی ہے کہ کتا ہے کا مفام اعتبار کیا ہے ؟
بس الطلم فریب کو نوٹر نے کے بسے بہنے اس کی خرورت محسوس کی کان
کی کتا ہے کی علمی حیثیت کوعوام کے سامنے اچھی طرح بے نقا ہے کر دیا جائے ناکہ
اہل علم کو دوبارہ اس صورت حان کا سامن نہ کرنا پڑے کہ وہ عوام کی نظروں
سے کر جا نئی ۔

میں نے جواب بیں اس بات کی خاص طور بر کوشنن کی ہے کہ ان ہی کی بسے ان کا حکموٹ فاش کیا جائے ۔ اور ان کی کخر بروں سے ان کی کتاب کے مند جات کی تردید کی حباحے ۔ البتہ ان کی غلطیول کی مزید وضا حت کے بلیے اگن کے ہم عفیدہ علیا ، کی کھر برول سے بھی کام لیا ہے اور حرف آبیت با دور حکم بی نے انگرا سے امراک کی بی ۔ نے المکرا سے امراک کی عبارتیں تا تبدیل بیش کی بیں ۔

بے بنا ہ معروفیات کے ہجوم میں س کتاب کی ترتیب کے یہ بطری شکل سے وقت نکال ہے : رفیق خدا و ندی نے اعانت فران کو آگا سکان کے سفرسے والبی کے بعد ہی سنت کے معتقدت ومما کل پرا کم ضخیم کنا تے ہنیون کووں گا۔ اور جس میں فران وصدیت سے نیابت کووں گا کہ فدیم بالی سنت می مذہب حق ہے۔

ما روس می این می کاوش عام معملین کوفت کے ایک عظم فلنے سے بہلنے می تغییر نابت ہو۔ و ماعلیت الاالبلاغ

آرشکد القادری ۱۰۰۰ بی ان فی سات رصعه بی ۱۵ می سال جمنور وربهار،

## ULUE

مقانی صاحب نے اپنی کتاب شریعیت باجہالت پیرمسلانانِ مبند کوجومنہ بھر کرگاہیاں دی ہیں مانہ نیس جا بل بند پاسپے کافروم شرک کہاہیے ، ول آزر جمعے مکھے ہیں ، دہل ہیں ان کے آفتیا سانت مل حظے فرماسیٹے ٹاکداک کی فلنہ پرور اور نئر لیپ ند طبیعیت کا آب اندازہ لگا سکیس ۔

ابنی کناب کے صاف پر گخر بر فرمانے ہیں : بندوستنان کے اکثر معانوں کا اندھا باتو دیکھیے نہ تو قرآن کریم کی آ بنوں کومانے ہیں اور نہ حدیثوں کواور نہ ہی حقی فدسب کی مغیر تناب<sup>ا</sup> کو پھر مجی اپنے آپ کو منت والجاعت مجھتے ہیں ۔

انصاف کینے اس سے زیا وہ خت مملامسانوں برا ورکیا ہوسکتا ہے کہ وہ معا والتہ فرآن کی آینوں کو میں سے مملامسانوں برا ورکیا ہوسکتا ہے کہ فران کی آینوں کو نہیں اسنے ممانوں بر گھر موا بننا ن سے رہندوستان کے اکثر مسلانوں برا منوں نے برہنیان لگا یا ہے ۔ حالا کے امروا فعہ برہے کا کی جو فرآن وحدیث کو ماننے سے انکار کرنا ہو۔
مجھ مسلان ابیا تبنیں ملے گا جو فرآن وحدیث کو ماننے سے انکار کرنا ہو۔

بمندوکتان کے گزمس فرل براندھے بُن کا ازام لگا کراُنہوں نے عام میں نوں کی جو تو بن کی ہے اس کے خلاف سرغیرت مندمسلان کو سخت اُخجاج کرناچا سے ۔ اسی کانام اگر دین تبسیع ہے کہ تھے بندوں مسلمانوں کی ول آزاری کی جائے نوفد محفوظ رکھے اپنے بندوں کواس کی مخرست سے ۔

ا بنی کتاب کے صفی ۱۸۱ بر کخر برفرماتے میں: بندوم نتان کے اکثر مسانوں کی جمالت تو و بیھیے اگر کوئی کر ہے كرحفوصى الشرمليديسم أسان منع تواس كووياني اورسلام سيخارج تسمحضة بن اورلوك جإك اورسلام وكلم تعجى اك سے والمستحضة .ل-خدی بناه اسندوستان کے اکثر مسلانوں برحفانی صاحب کا بروو ساحلہ ہے۔ و بال اندھے بن اور فرآن کی آنیوں سے نہ ماننے کا ازام تفار بہال جمانت كالام كالقالك يالام وزاناكا عد بندوستان كاكز مسلان حصنونسلی النه ماید می انسان می نهیں سمجھنے اواس عقیدے پروہ آنی سخنی کے سانفة فالم بس كرولك انسان كنت بي ودا نبيرمسلان بي نبير محضة \_ وراحقانی صاحب کی دلیری مل حذفر استے ؛ کرمندوست ن کے اکن مسالوں بربینان کا نے ہوئے انبول نے وراہیں سوچاکروہ بات ای ونیا کر رہے ہی كل يبح جيرا سے بركوئي ول جلامسلان اگران كاكر بيان تھا م كے بيرسو الران كاكر بيان تھا م كے بيرسو الراميخ كرمندوستان كرورول ملول برأب في جرير هيوا بنتان مكايل اس "نابت کیجے ورز آپ کا مُنه کال کرکے سارے تہر میں آب کو بھرا یا جائے گا۔ أووه كيو حرامي عان تجيرًا عليل كے۔

بے نیا شرحیوط بول کرمسا نول کردیل کرنا اگر کوئی تُبنر ہے تو میں اعتراف کرنا ہوں کرحقانی صاحب اس کہنر ہیں اپنا جواب نہیں رکھنے -

ا بن ك ب ع صفح ٢٠٩ بر تخرير فر مات بي ٠٠ بهرداول ك نفش فدم برجيني واليه آج اكثر مسامان بي مي عشق رمول كا وعوى كرنے والے مسان مجتنت رسول كا دم بھرنے والے مسان الريول للم كانعره لكلنے والے مان أب كے بالول برجان وبينے والے مان . أب ك قدم ك نشان كو ليرجف والصلان اب ملي الح دار مراي محديرهلى التدعبيروسم كاكوئي هيج إمت كمى الشروائ سے سُنف بي تو ال طراع بهاك كور برق بي جي طرح جناكلي جانور وتربيت باجبات بندواستان کے کثر مسانول پرخانی صاحب کا بہتیرا حملہ ہے۔اس بار بھی انہوں نے ایک نیا ازام زا تباہے کر ہندوستان کے اکثر مسلان بہودیول کے نقش قدم برمب رہے ہیں۔ اور سل نوں کا اس کھل ہون ول آزاری کے بعد بھی ان کا جی تغییں بھرا تو مبندوستان سے اکثر مسلانوں کو حبکلی جانوروں کے ساتھ تنجید وے كردليں كرنے والى الائت يراً زائے -

اکپ ہی انھاف کیجئے کہ اس عبارت میں ہندوستان کے اکثر مسلانوں کی جو انہوں نے گئے ہوگ نو ہیں کہ جو انہوں کے جو انہوں کے جو انہوں کی خوبات کے ۔

کی برالزام صبح ہے کہ نئر بعبت محمد ہر کی بات کُن کر ہندوستان کے ملان مسلان کے جنگلی جانوروں کی طرح بھاگ کھڑے ہونتے ہیں ، مبندوست ن ہیں اکثر مسلانوں کی بات نوانگ مسلانوں کی بات نوانگ مسلانوں کی بات نوانگ رہی اکبر مسلان کھی آ ہے کو ایسا نہیں سطے کا جرحفنو صلی الشرطلیروسی کے لٹنان فدم کو کی جنا ہے ۔

اگر صنویسل الشرعلیدوسلم کے نشان قدم کا احترام کھا لاٹا بگر جنا ہے تو ہیں ا الزام ہندوستان کے کیڑمسل ٹوں پر تنہیں مبکد براہِ راست قرآن پر ہے کہ اس نے کھے تفظوں میں حفرت اوا ہم مدیالت م کے نشان قدم کو" سحیدہ گاہ" بنانے کا مکم وے کو تنظیم آناد کے عقیدے برمبرلگا دی ہے۔

ا بی کتاب کے سفور ۲۰۱ بر کر برفرمانے میں:

آج بی حالت ہارے مندوسنان کے اکثر جا بل مسلان کھا تیوں کی ہے جہ اکلے مشرکوں کی تقریب کے مشرک مندووں جیسا عقیدہ رکھتے ہیں کا انتور جوجا بن ہے کر تاہے ۔ اس کے خلاف کو کی جو جس ماری کی گئے ہیں کو انتور جوجا بن ہے کر تاہے ۔ اس کے مول ف کو کی جو جو بن ہے کو فی میں کرسکنا ۔ گر کھر بھی سینکڑا ول معبود بنا رکھے برگمیں دیری ہوئی کو فی میں کو فی جو جا تی ہے ۔ کو فی جو بر ملک میں مرفوم کا مجدای ہے ۔ کو فی جو بر ملک میں مرفوم کا مجدای میں موفوم کا مجدای کو تر بو بر ملک میں مرفوم کا مجدای کو تر بو بر بی حاجت دو اجون کو ان کی فدرت کو تر بو بھی کو کی فدرت میں ایستور کی ما باہے ۔ بر بھی برطی فدرت در کھتے ہیں ۔ بی حال عرب می دائی ہو کی ایستان کی خاری فدرت در کھتے ہیں ۔ بی حال عرب می دائیور کی ما باہے ۔ بر بھی برطی فدرت در کھتے ہیں ۔ بی حال عرب می دائیور کی ما باہے ۔ بر بھی برطی فدرت در کھتے ہیں ۔ بی حال عرب می مشرکوں کا تھا۔

ا فیوس بندوستان کے جابا مسانوں بر بھی مبنود کی مجست کا اثر آگیا ور بیھی اپنے بزرگرں کے ساتھ قریب تو یب ہی برنا وُ کرنے ملکے۔

بعنی بیماں کے اکثر مسلانوں نے بھی بہت سارے بت خانے بناد کھے بہب اور خنہیں وہ انہیاء اولیا راور نند ارسے مزارات کہنے ہیں۔ وہ مزارات نہیں ہی مبکہ سچھروں کے نواشے ہوئے اصنام ہی اور جس کا نام انہوں نے فاتخہ اور زیارت وے رکھا ہے۔ وہ پوچا پاطے ہے۔ اس عبارت ہیں حقانی صاحب نے بندوستان کے میانوں کے ندیب واقعقاد کا ایت المی طوف عرب کے
مزاوں اور دویہ می طوف بھارت کے بہندووں کے ساتھ جوٹر کر بنا ابت کرنے
کی کوشش کی ہے کہ نہ بیلے ان کو اسلام سے کوئی تعلق تھا اور نہ اُن جا اسلام سے
موئی تعدق نے بندوستان میں اگر کوئی تنجام سلمان ہے تو وہ مرف حقائی سالم اور ان کے تنبعین میں ۔ باتی سب کے سب منزک میں ۔ فرق اگر سے تو مرت جوئی اور دار می کا ہے ۔
اور ان کے تنبعین میں ۔ باتی سب کے سب منزک میں ۔ فرق اگر سے تو مرت جوئی اور دار می کا ہے ۔

فلم کی تعواران کے باتھ میں سے جب طرح جا میں مندوستان مے مسلانون کوذ کے کریں بھین غریب اسلام براتنی میر بانی ضرور فرما میں کر اسینے اس نا باک مشغلے کو اس م کی خدورت سے تعبیر نہ کریں -

ا بنی کتاب کے صفح ہم ، م پر تحریر فرماتے ہیں :

ہندوسندن کے اکثر مسلاوں پر جہا لت البی جھائی ہوئی ہے کہ

ہوعنوں پرعمل کرنی تو دین کی یا بندی شجھتے ہیں اور کفر کربی کرنواب ہمجھتے

ہیں اور نٹرک کری تو نبی ن کا فدلع ہی ہے ہیں ہے کوئی حدجہالت کی ؟

ہندوسندن کے مسلاتوں کی اکثر بت پرحقائی صاحب کا بد بالمخوال جملہ ہے

اورای بار کا حمدات کا ری ہیے کرننا بدی کوئی مسلان اس کی تاب لاسے ۔

ادرای بار کا حمدات کا ری ہیے کرننا بدی کوئی مسلان اس کی تاب لاسے ۔

ادرای بار کا حمدات کا ری ہیے کرننا بدی کوئی مسلان اس کی تاب لاسے ۔

امین ناب تو گول حمول اور جہم انداز میں مندوست ان سے مسلمانوں کوفیر ملم سیمھنے کی زخیب و سے رہے گئے رہین بیاں وہ بالکل کھل کرسا منے آگئے ۔

میں ۔ مبندوست ن کے اکثر مسانوں پر کفر اور نٹرک کے از کا ب کا الزام سائرکر دینے کے لیدا ہو اس کے سوال ہی کہاں بیدا میزنا ہے ۔

اس سیم کے لیدا ہے ان کے سلمان ہونے کا سوال ہی کہاں بیدا میزنا ہے ۔

اس سیم کو طووں مسلمان ہیں ۔

اُن کے مذہبیں لگام دیجئے۔ اوران سے کہے کدان چذیر را ڈاو کے سوا ہو تھا نی ما صب کے مذہبی لگام دیجئے۔ اوران سے کہے کدان چذیر را ڈاو کے سوا ہو تھا نی ما صب کے ساتھ ہیں، مبندوستان ہی کروڑوں میں نوں ہراس کھنے مبوئے فائن نہ محمد کے بعد بھی ہوگئے تن فائن ما مسام کی غیام خدور نے ہر گنا ہے تھا کہ اسلام کی غیام خدور نے کہ سنے ر

میرا خبال سے کہ موصوف کی طرح اسلام کے وس بیس خدمت گزارا ورسیدا موجا بئی نومندونشان میں مسلمانوں کا کوئی مستمام ہی بانی نہ رہیے نہاس کی خصاب ک عام مسلمانوں کی جی کھول کر تجہیں ، کمفیر اور فدمت کرنے سے لیسرا ہے تھا نی صاحب نے صوفیوں ، بیروں اور موادیوں سے خلاف ت جزر سرافشانی کی سے ورا دو تبن نمونے اس سے بھی مل خط فرائی تاکہ آپ کو اجھی طرح ا ندازہ لگ جائے کہ وہ کتنے بڑے نے مزعب البطیع اور میک سرشت انسان ہیں ۔

انی کتاب کے سفی ۱۸۱ پر کتر برفرائے میں :
اب اب سومیں کہ بیرجا بل صوفی اورجا بل فقیر وغیرہ کنٹے ہی کہ تصفور صلی انتظامی نے جالیس ارسے فراک نشر نہیں کے اندل کے حفظے ، اور اکر میں سے دی بارسے اب نے کئی نہیں نہیں نے برجا بل لوگ ا بیٹ آ ب کرجا شفان ربول کد کر حضو صلی انتد علیہ وکم برجا بل لوگ ا بیٹ آ ب کرجا شفان ربول کد کرحضو صلی انتد علیہ وکم

ابى كتاب كى سنى ٩٢ برېخ برفريان خې بى :

براكب محول بنان كانتي بن

جابل جب عفرو بر" اورجاب ببط مجروموری ابنے مربد و مقتداول

کوبہکاتے رہنے ہیں کربلینی جاعت والول با دیر نبدے عالموں کو ماان کے جاہدے والوں کو تم لوگ سلم کروسکے با جواب دوسکے نو کا فرہو جا دُگے ۔ جہالت کی تنبی کوئی کعدیتے ۔

بني كناب ك مفوه ويرظر برفرمان بي :

افسول! کی ایت آب کو پیرا ورمونوی کبیل نے دا مے مسلانوں کو نشانے میں کئر باتی نہیں رکھنے ابینے مربد! رخمفند بول کو برکانے رہنے بیں اوروہ لوگ ان سے کہنے میں آ کرمسلانوں کومسجد میں نماز کک پڑھنے نہیں و بینتے اور سنانے اور دکھ و بینے میں ہی اپنی ایما نداری اور نجات مسیحفتے ہیں ۔

انصاف کیجئے: ق می رنوں میں بیروں ، صوفیوں اور مولولوں کے خلاف اُ اُنہوں نے نہاں تو برہے کہ وہ لوگ اُنہوں نے نبی طرح کے جات کہ اُنہوں نے بہت کہ وہ لوگ بر کہنتے بیں کہ حضورصلی اللہ علیہ دسلم بر قرآن کے جولیس بارسے نازل ہوئے تھے جن بیر سے حصنور نے وی بارے جھیا ہیںے ۔

دومرا ببتنان بہت کہ وہ اپینے منفندیوں کو مبکاتے رہتے ہیں کر تبلیغی حیات والوں یا دیوبندی عالموں کو سلام کروگے با جواب دو گے نو کا فر ہموجا وُگے۔ "نیمرا ببتنان بر سے کہ وہ مسل نوں کوممے دول میں نما زنہیں بڑھنے دیتے ملکہ مسل نول کو شانے اور دکھ دینے میں اپنی نجانت شمحفنے ہیں۔

خفاتی صاحب الب وم دارمسق کی جنبیت سے اگر ا بہنے آب کو اپنی نخر رکا جما ب دہ سمجھ بی ترمیں اُ نہیں جبنج کروں گا کہ وہ بینوں الزامات کزنا بت کریں اورا گروہ نابت نہیں کر سکتے اور مجھے بقین سے کہ وہ کبھی بت ہند کرسکیں گئے نوا ہنیں جنورط کا ا نیار جمع کرے مسل نوں میں منافرت بھیلائے کا بہ نا باک مشغد نزک کردیتا جا جیسے ۔

بھِنْۃ بازوں ہی کی زبان مُں انتہیں گفت گوکر نی تھی تو ا نہیں کس نے کہہ دیا تھا کہ وہ کنا ہے سے معنقف یا ندمہی بینیوا کی حینین سے مسلما نوں کے سامنے نشریعیت لائی اور دبنی بینیوا ٹی سے منصب کو بدنام کریں۔ بیٹ کا ایندھن جم کرنے کے بیے اور بھی بہت سے جائز طربیقے ہیں۔ سی 'ربان کا ایک نمونر اور مل خطافرہائی۔

ا پی کناب ا کے سنی ۲۰۰۰ پر تخر برقر باتے ہیں:

ا مگر کھیوں میں بھر کے بھوٹے ہوئے " بڑے سے جنہیں اکنز لوگ نے کھے بو چھے شوقیہ سنتے ہیں اور لعقل لوگ اس نبت سے بیننے ملی اور مگلے بیں تھی شکانے میں کہ بیر کا را مدہے بعنی اس کوا ٹکوٹھی میں ڈولوا کرا بھی میں سنے سے اجازی مرمنڈھوا کر گلے می لٹکانے سے نقع نواہے ا ورنفصان سے انسان کے جا ناہے۔ لہذا پنفروں کے نام بھی لینے بن كدير منظم مليما ل سے إير منظر با قول سے إير منظم سے اور و م العل سے إ بركهر السے الم يعنفن سے النبيع سے وعزه ر نفع مونے یا نفضان سے کینے کی نبیت سے ان مجھروں کے کمڑوں مین ما تیر مجھے کر ا کنرمننی ، فقیر مولوی صوفی است منگ بیرا وربیرزاد بردادش سجادہ نسین وینرہ وینرہ کے بالخفول میں الکی بھیوں میں یہ بخفر بو نے میں اور بعض وال بن گرونوں میں یہ بنظر یا نہ ہے ہوئے ہموتے ہیں۔ اب یکفل کھلا نزک ہے۔ اب بنابیسے : ننزک کی زوسے کہاں کہا ۔ اسینے آب کو بجابیہے کا مثاکہ

آپ نے مزارات برجانے سے نوبر کرلی اور انتخلاج فلب کی بیماری بیم ہول اول کا بخفراب سنتعال نبیر کربی سے ۔ یا بخفری کے مرف میں د بان فرنگ کی بھول اب منتعال سے تولیخ اب کی بنیس بینیئے گا۔ میکن امر حل کے عدج میں دو اول کے اشتعال سے تولیخ آپ کو نہیں آپ بیس جھرکز استعال آپ کو نہیں آپ بیس جھرکز استعال کرنے میں کردو اپنی آپ بیس جھرکز استعال کرنے میں کرانستان سے بچانے کی تاثیر کرنے میں کرانستر تعال سے بچانے کی تاثیر کرکھی ہے ۔

لیکن شکل پرسے کرفٹانی تعاصب کے ارتباد کے مطابق جہال کہ بنے پر سمچھ لرکوئی دوا اشتعال کی اور آب شرک میں گرفتار ہو سے معرض کی تکلیف سے گلوخل شن توالگ رہی نفر ک کا از تکاب، کرکے اُستے کہ برا نے جہتم کا عذاب مول سے لیا۔ زبیاں کے رسعے نہ ویال سے .

حقان ما حب کی اس کر پرکے بموجب اب پگامساں ن بننے کے بہتے بر بھی خردری بوگیا کر الٹرنوں ل نے نبا ، ت، جی وات ، بہنخروں اور جڑی کوٹرموں بیں مخدق خدا کو نفع بہنچانے کی جڑنا تیر رکھی ہے آپ عملاً اور اعتقاداً اس کا بھی انکارکریں ۔

ہم گنہگاروں کی بات جھیوڑ ہے کہ ہم توان کے نزد کیب ویسے بھی مشرک ایکن جو حضرات کرخفانی صاحب پرا بیان لاکر ایک نے اسل مسے دونشنای ہوئے میں ران سے میں دیا فت کرنا جہا ہنا ہوں کرنیا وہ بھی ا بینے آب کواس شرک سے منوظ رکھ سکیں گے ؟

ا بنی کنا بے محصفح ۲۰۹ پر نخر برخر مانے میں: بندوست ان کے معفر مسلمان کھا کی محضوصلی الشرعلیہ وسلم کا نام مبارک اب بناہیے؛ کے شک بہتان کا سو ای سے اور کیا جوا ہے اور کیا جوا ہے۔
کر محبو نے پر فعد کی احت اور سے ساتھ اختلاف رہے کوئی بڑی ہے۔
لیکن انٹی گھر ہو افزاجی کا نہ کوئی مرجے نہ ہر محبور طل بوسلنے کا بالکتی ایک،
نیا ربکاڑو ہے اور بوسٹ ہا کوئی سے ایکو کا مہرا حقالی صاحب ہے مرجے
اور فا ساہی وہ ن کا فائل توصیف مُہر ہے ہی سے بی نے ایکو کا منہ بر خیالی ایک گروہ کا مذہبی منہ بیا

بغیر کسی بنیار کے تھاڑا کا نے کا برطر غیر گردنیا ہیں را گئے کردہ جائے تودود دی بھی ایک سابڑ کبھی جمع نہ موسکیں نظا ہرہے کہ جو والے حضور افدی سی الند جبسہ وسام کا نام با نے سن کرائے و کھا نہیں جو منتے جب نہیں بنا یا عبانے کا کہ جو سنے والے انہیں میں ان نہیں سمجھنے تواہیں میں من فرن کی جود بوار کھڑی ہوگ اُسسے کون والے انہیں میں ان نہیں سمجھنے تواہیں میں من فرن کی ہود بوار کھڑی ہوگ اُسسے کون

· 6 2 35

بزر برتین نباس کرخفان صاحب کواس کناب سے سلوں کوکب فائد دہنجا یکن برطرور و بجھ را برل کراس کناب، نے مسل کررے درمیان نفرت بھیل کر دستمنان اسلام کا کلیج پھنٹراکیا ہے۔

ا من سنت برخان صاحب کا بدانته انی ۱۰ باک افزار ہے کہ دہ اگردھا مزچر منے والوں کومسلمان ہی نہیں سمجھنے ،اگرالبا ہو ا ترخفا فی صاحب نے تو د ان کے نفانق کھ ہے کہ وہ کہجی چرمنے ہیں ہم بینیں ہچر ننے ،اس سے نابت ہوا کہ انگوطی اجرمنا وہ زبا دہ سے زبا دہ سنت سمجھنے ہیں اور ستحب کا حال ہوہے کہ انگوطی ہے نہ کرسے نوکوئی الزام نہیں ۔ لیکن اس کا عل ج ہمارے باس کیا ہے مرکوئی مصنعت کے بحیائے مسخوہ بن جائے اور پنٹر بعب لوگوں کی عزنت سے کھیلنا اپنا شیوا بنا ہے . سفالی قتاب کے پروانوں کواس کخر برسے اگر کوئی تکابیت بینچے نوجم برغصتہ اُنارے کے بحیائے وہ شفاقی صاحب کو مجبور کریں کہ مسلانوں پرلگائے ہوئے الزامات وہ نما بٹ کرس یا وابس لیں ۔

انبیاتے رام کی شان بی تناخیاں

بیان کی ٹوکنا ہے کے ان حقول پر تبھرہ تھا جی ہی حقاتی صاحب انے ہندور سندن کے اکثر مسلانوں کوجا ہل ہے دین ، ور شرک نیا یا ہے واور چھوٹے جھوٹے بنیان نگا کر مسلم معا شرے ہیں ایک دو سرے کے خدف ف فنا فرت کھیں ان نے میں ایک دو سرے کے خدف فنا فرت کی بنیا بن نگا کر مسلم معا شرے ہیں ایک دو سرے کے کو اس کی میں ان بیار سے کی نہا بن کا دو کر اس کے کہ ان ایس کے کوام کی وہ دا سندن پڑ بیٹھے جسے پڑ ھکر آ ہے کا دل رز اسٹے گی ۔ نبیب کے کوام کی وہ دا سندن میں میں میں میں میں ایس کی ہے ہوئی کا جستہ ہے ۔ بڑا نبی کا دل بر نبید طال میں میں اور اس وفت کے وہ نبی اُز ا جسب کے گان میں گان اور اس وفت کے وہ نبیل اُز ا جسب کے گان اور اس وفت کے دین نبیل کرا دیا ۔ نبیا را دلیا در شردار اور عام مسلمانوں کی ترمنوں کا نمون نبیل کرا دیا ۔

بهای ساقی

قرآن تراهین کے دور سے بارہ سورہ لقر کے سنر ہمریں رکوع کی اس آیت کا حقان ما حب نے ہور جمید کیا ہے وہ ذیل میں برط ہے :
کدالگ جعلن کم اُمّة قَد وسطاً لن تكونوا شهد وعلى النّاس

وبكون الرسول عنبكو شهيدًا ہم نے اسی طرح تہدیں عاول را نساف کرنے والی ) اُمّت بنا باہے ناکہ تم دگوں برگوا ہ ہوجا و اور رسول تم پرگواہ بوجا ہی ۔ فت ال كالعاصة بل : مجان الشرابين سے بن كرم صلى الله عليه وسلم كى أمت كى تو بسالُ

كالحكم كرتے ميں اور رائی سے رو كنے والے بن -ان كى كوا بى سے جفن بسول كالجيسكارا موكارا ونت

بھی اے کاموال زای کے لیے بیابرنا سے وسلے طرم کی جنسیت سے پڑا جائے۔ لبذا ان کے کہنے کا مطلب بر ہوا رضرائے میاں مرم کی تبت سے جب انیا ، کراے جا کر کے زصور کی اُمت کے دک الفر ہے کارا

ولائل کے فاکی ناوا

اورز الليبي كخون طاحط فرماين كان كدكروه خاموت تنبس موسك بلد انہوں نے ان نزگوں کی نشا نہ مجھی فرمانی سے جوفیا مت کے دن انبیاء کو جھنگا اول بن کے ۔ ان کے الفاظ کے آئینہ میں آپ جھا کے او محص کے تر بھیا کا اول نے والول می خود آنجن ب اوران کے ساتھیوں کی نصویر نطرائے گی۔

ان الراس كى نشاندى كرتے ہوئے كۆرفر مانے ميں فيون برسانى ہوئى ألمول سي برعيارت برهي :

للن بادر کھنا جا بینے کہ بیروی لوگ ہوں کے جنمول نے لوگوں کو ال کے روک کر جہالت سے کا ل مواور نکی و بھل فی کا طرک کے نزيون برلاكط كارصت

مطاب بہسے کہ تن ٹوگوں نے متربعیت یا جہالت" کامی کئی ہے فودیعیر لوگوں کو جہالت سیسے کا اداور نغر اندیت پرا کھڑا کیا و ہی لوگ فیبا من سے وان انہما ، کو چھٹے کا دا ولا مُن گے۔

بھر تیرسون کرکہ آتن محری میں تو بل سنّت والجا عن سے لوگ جی ہیں کہیں ایسا نہ ہوکہ اس میں نئٹ ن مرتبعے سے وہ بھی دس بیرار موجا میں ۔اس بیے اس کی بھی وضاحت کردی جائے کہ اس منصب سے وہ حقد ارتئیں ہم کجسے پر فرانے ہیں :

میرے عزیز اسا کا سب کا وی حقیقت سے کرآن امن محریر کے اکثر اوگ م ح طرح کی برائیوں میں چینس کراس عالی شن م شیمکو تعفوانے بی معام ج بل موگوں کی بات تو الگ رہی ہوخاص خاص اوگ بن وہ کی بدرن مالت کے شکار ہیں۔ آپ کے سامنے سے کرمیب بھرو بہرادران کے ج برکھے کیسے کرفوت کھیں رہے ہیں۔ آگھوں سے دیکھ رہے ہی کہ مسط بھرومونوی اوران کے مقدول نے کیسے کیسے کوراف دھندے میں رکھے اُں۔ آپ و تھ رہے ہی کر گھراہ صوفیوں نے کیساون کے اندرطوفان بذمیری بر باکر کھا سے۔ ما بل ففرر اکور اعل سی وونشینول وام دیسے ، کے سام منسیول نے كركس طرح اني دُكاني سما يكي بن كيا السيمفيدلوك قيامت ع دن کورے موکرا بنیا علیم ات م کا جھٹا اکا بن کے ؟ ہراز تىيى - سرگر. ننبى - ر<u>وان</u> ) جذبه ابهانی کے ساتھ برخط کندہ سطری تھر برط صے کتنی کا ی خرب ہے انبیارکام کی ورنت فرا داد ہر ہ حقانی صاحب کی بیرتمناب برده کر آب انجی طرح با نب بهویجے مول کنے کہ سبب بھروی بیٹ بھروموں کا مصونی ، جا بانفیز ، کوربطن معیارہ نشین اور دائم کے نام بان سنت کے لیے انجاد کی ایس سنت کے لیے انجاد کی ایس سنت کے لیے انجاد کی است میں بیر بیر ضد کا نشکر ہے کہ انہم کی بارگا جول میں اس کمعون حیارت کی نسبت میں بیر بیر ضد کا نشکر ہے کہ انہم کی اور تعین بیا نہنے کی طرف شیل کی اور تعین بیا نہنے کی طرف شیل کی اور تعین بیا نہنے کی طرف شیل کی اور تعین بیا نہنے کی خودرت ہی بیش نیس کی کہ اے ضدا بھر بیا ہ ما نگنتے ہیں بیرے فروغ خصب سے کر نیر سے انہیا ، کی شان بی ریگنا تھا نہ و موسے کرنے بھرانی انہوں کر باد کریں ۔

دوسرى كتافي

بہاں توصفانی صاحب نے اُست نحدی کے بروے بی اپنے لوگوں کوگوں کوگوں کی کے بیاں توصفانی صاحب نکین اب کی میں است میں است کے براہ کر کھیں کا اولائے کا دعویٰ کیا ہے بیکن اب دوقدم آگے بڑھ کر کتنے ہیں۔

میرے پیارے بھابنو! بیم تیہ اورعائی ثنان مقام ہے جبیب ایک فسل القرعبیہ وسر کی اُمّت کا کانبیار جبیم است ہے درمیان برلوگ گراہ مون کی امت کی کہ اور بیال برگرے ہوں سے مصن کا خوا منت کھری کے لوگ موت گوا ہ فقے اور بیال بھی خوا کی بیان میں کہ کہ کا میں مون گوا ہ فقے اور بیال بھی اور منصف بی برخونا ہے کہ وہ کسی ہی کمرے سامنے کسی کے موافق باخلاف میں برخونا ہے کہ وہ کسی ہی کمرے سامنے کسی کے موافق باخلاف میں بیا بیان و بنا ہے اور لیس! بیکن بھی اور منصف کا منصف کا منصف کی اور منصف کا منصف کی موافق باخل میں بیا بیان و بنا ہے اور لیس! بیکن بھی اور منصف کا منصف کی موسے کو گول کا جج اور منصف بی کی کھڑے ہوئے کہ مطالب بر برا کہ اُنہاں کی خوا کہ اور معافد انسرا نہیا رکا فیصلہ کریں گے داور معافد انسرا فیا میت کے دون اور محافد کی کری بر میبیٹھ کرا نبیار کا فیصلہ کریں گے داور معافد انسرا

من کیشیت سے انبیائے کا مان کی مدالت ہی بیش کیے جائی گے۔ السرنعالی کی جنا ب می گشاخی

آب جذبہ انصاف کے ساتھ غور کریں گے تو آپ کو واقع طور پرمحوسس برجائے کاکراس ابک جیے ہیں حفاتی صاحب نے جہاں انبیاد کی حرمت کر فجوق کیا ہے۔ اس خداکی منظمت شان پرھی اُنہوں نے جمد کیا سے کیونکو آتی بات تواکیک عمولی پڑھا مکھا مسلال تھی جا تما ہے کر قیامت کے دن خدا کے سوا کوئی جے اور نصف نہیں ہوگا اور د فیصل بلکہ جے منصف اور فیصل کی سے ان موت اسی کی ہوگی اور وہی سے کا فیصلہ کرے گی دلکین حقاتی صاحب کا دولی ہے کہ اُمنٹ محدی کے لوگ بھی اس دن جے منصف اور فیصل کی تیت سے کھڑے ہوں گے ۔ اور وہ بھی فیصلہ کری گے ۔

خوا کا منصب بندوں کے اندر نقیم کرکے حفاتی صاحب نے خدا کی جاب میں جوگ ناخی کی ہے وہ اطبری اسٹمس ہے اور ا نبیاء کی حرمت کوہوں گھائل کیا ہے کہ امتن تحری سے وگوں کو جج اور منصفت کی جنبیت سے اُنہوں نے انبیاء کے درمیان کھ کیا ہے جس کا کھل ہوا مطلب ہے کر انبیاء کا فیصلہ میں وقی کری گئے۔

تحقان ما حب نے تیا دین کے ون کی جو نصو بر سیاں بیبتن کی ہے ورا الکھ بندرے اس کا نصقر کیچئے تو آپ کے روسٹنٹے کھڑے جو ہما بین گے۔ المے رے بغیرت ایما تی ترکہاں مرگئی ! وہ انبیائے کام جن سے قدموں کے غیاز کک برط سے برط ہے می یہ اور اولیا رکھی نہیں بیٹیج سکتے ان کے متعلق جو دھویں صدی سے مسخوں کا دعویٰ ہے کہ وہ قیا میت سے دن امنیں چھٹے کا ر دل نمی گے اوراُن کی رہائی کا فیصد کریں گے ۔ معاذ اللہ ایسی ہے المبیسی ذہن کا وہ سکا مطاہرہ حس برخدا کی لعنت وسنوں کی لعنت اور نمام انسانوں کی لعنت ہے۔

# آب والن عرب المات

حفانی صاحب نے نبامت کے دن رجے اور نصف بننے کی ہوس یمن فرآن کے آیت کے زھے یم جونبدیل کی ہے فرا اس کی ایک جھلک دمجھے میع کے آپ کران کی علمی خیانت ، ندمبی بردیا تی اور مجر ، ند نسبیت کا اجھی طرح اندازہ مگ جائے۔

أيت زار كحت يب

كذالكَ جعلناكر أمنةً وَسطَّ التَّكُولُوا شهدَ اعِملَى النَّاس ويكون الرسول عليكُ شهيدًا،

جر كازيمه أنبون نے يركياہے:

م نے اس طرح تنہیں ما دل ر نصاف کرنے والی ، اُ امّت بنا ہے۔ ہے ناکرتم لوگوں برگواہ بوجا دُ اور رسول تم برگواہ برجا بی ۔

لیکن انہی کی جماعت مے مشہور عالم مون انٹرف علی عاصب تفانوی

ناس کازجریں کیا ہے۔

آوریم نے م کوالبی جماعت بنا دبا سے جو امر مہیر سے نمایت اعتدال برہے تاکر نم امتحالف ا کے مقامے میں گواہ مبوا و شہالے بے رمول الترصلی التر علیہ وسلم گواہ موں نا مست فرآن مجید کے ایک اور شہور منزلجم مون افتح محمد حالنہ حری نے اس آیت

کاڑچہ یہ کیاہے۔ ادرای طرح بم نے آگو اُست مندل نیایا ہے اُکار کوروں پرکورہ بمواور جميرا أخرازال م برگواه بنين رصايا

ويجوب مي آب الفنو وسط كأرجم س في مقدل باحالت ا منذال بركيا سے ويو بندكى معياح النفات كے صفحه ٩٢٢ بريمي وسط كارجم عندل مكها سع رعين حقال صاحب في اس كا مجمرين ما ني " عاول" كياب اوراى م معى نيات يركى ب ركيط ب اندرانها ف كرنے وال نے انفاظ اپن طرف سے بڑھا دینے ہیں بجپ کرمیاں عاول کامفہوم انھا ت كرنے وال باكرنے والى تھى غلط ہے كيوكر عاول بنا ہے عدالت سے اوراس کے لغوی معنی بی گراہی کے قابل بوزار دیکھنے مصاح اللغان صلاف اب آپ برجانا جا بن گے کہ زہمے میں بہ نبر سیال ہوں نے کیوں ك بي تومي برعرض كرول كا كرم وت اس بينية اكتيبين ان كركسي طرح منعف کے معنی بپیا ہوسکے اور لوگوں کو بیر کسر گراہ کیا جائے کہ دیکھتے قران نے تودائنت محمدی کومنصفت کہاہے النداہم اگریہ دعوی کرتے میں کرفیا مت کے دن ہم لوگ ابنیار کرام کے درمیان منصف اور چے بن کر کھڑے ہوں گے نوكيا علط دعوى

خدا کی پناه! دُجل دفریب کی ایمان سوز نشقا و تول سے ۔

ابت قرآن كاري باك علاورتات

زجرة فرأن كيملسار مل خفاني صاحب كي حيانيو ركا سلياحل يرا ب توایک اور جدان کی خیات ماخط فرمایشے۔ آیت بہے۔ قبل یعبتادی الذین سرفو اعلی الفسیم را تقنطو مِن رَحمن الله ط ای کار جمه ولربندی جماعت کمشهور عالم مولانا انرف علی صاحب مختاری نے برکیا ہے:

آپ کہ ریجیے کہ اے میرے بندو اجنبوں نے کفرو نفرک کرسے،
آپ کہ ریجیے کہ اے میر کے بندو اجنبوں نے کفرو نفرک کرسے،
ایسے آور زیاد نیال کی بیٹ تم خداکی رحمت سے المردمت بود

لكن حقاق ما حب نے الكا زعمه بركيا بي :

میری جانب سے کہدود کہ اسے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پرظم وزیادن کی ہے تم الٹر کی رحمن سے نا امیدمن ہوجاؤ رصائل

فرق مل خطر فرا با کیے نے بی تھائی صاحب نے اسپے ترقیمی میری ہا نب سے ارفی سے اور فضی ہیں ہیں ہے اور فضی ہیں ہے اور فضی ہیں ہے کہ اپنی طرف سے جو حقد انہوں نے بڑھا با ہے اسے بغیر برکیٹ کے کلاما ہے ناکہ بڑھے والا اس گراہی میں مبنل ہوجائے کہ بیڑھی فران کی ایت ہی کا ترجمہ ہے اور برخیا نت اُنہوں نے حرف اس بیدے کی ہے کہ فران کی آیت ہی سول و نمنی کا مہنوا بنا مکیں .

اواس مازش کی نفصیل یہ ہے کرالٹرند کی تے اس آبت ہی اجتے ہول کو کھم دیاہے کہ آب بن کی طوف بھیجے سکتے ہیں اُ نہیں ہیرے بندوا کہہ کر سکات بہاں عیا در بندوں ،سے مراد غلام ہے اور خلام کے معنی ہیں کا تفظ فتسران کے اندر اور جُدھی استعمال ہوا ہے ۔ جیسا کرسور فی نور ہیں ہیں و دانے حد الایا فی کھی انتظال ہوا ہے۔ جیسا کرسور فی نور ہیں ہیں و اس آیت کا زهم مولانا تھا نوی نے بیرں کیا ہے:
اور تم یں جریے نکاح ہوں تم ان کا نکاح کردیا کرواور دامی طرح ، تمهار
فلا) اور لو تربیل میں سے جو نکاح کے لائن ہوائ کا بھی در موجوع رز جمہ تھا نوی )

سکن حفاقی صاحب کورسول کا خلام بنناگوارہ نہیں ہے جمیز کر وہ انبیاد کے درمیان جج نینے کے دعو بدار ہیں۔ معبل وہ علام کیونکر نبیں گئے۔

قرآن كازجي من الك اورمكنات

سورةُ الم نَشْرِح لَى أَيْتِ كِلْمِهِ وَرَفَعْنَا لَكَ وَكُوْكَ كَارْجِهِ فَعَالَمُعَا . في بركيب :

" بم نے برا ذکر بلند کیا۔ رصالم ،

اس می مفانی صاحب نے لک کا زجم چھوڑ دیا ہے ہیں کے منی ہیں۔
"آب کی خاطر یا آب کے بیے یا

بلکہ برکہتا فلط نر بوگا کہ حضور صلی الشرعلبہ وسم کی وات گرا می ہی سے انہیں ایک طرح کی حبن ہے جس کا ننبوت اُنے والے صفحات میں آ ب کو بل حلے گئے۔

محبوب کیم باصلی الله علیوسلم کی نتال میں گوت الی وانفرنقل کیا حقاقی صاحتے ابنی کا بھے صفحہ ، اپر عمد رسالت کا ایک وانفرنقل کیا ہے کہ ایک دن صفر افریس ما فرہوئے ہے کہ ایک دن صفر افریس کی فدیست میں کفار قرب من ما فرہوئے اور حضور سے نبین سوالات دریا فن کیے حضور نے نزول وقی کی اُ مبد براً ن سے فرما ایکر کل آنا، کل جواب ویں گے جھنوراس موقع پرانشا واللہ کہنا بھول کئے اس کے بعد مکھنے ہیں :

بھر حفرت جرئس مبیات م سرہ کہف ہے کونائل ہوئے۔ اس بی اثن در اندرز کہنے پر آپ کوڈ نٹا گیا۔ رصن )

مواکی بناہ اکلیج کا نب گیا اس جملے پر بھانی صاحب نے "واٹی گیا" کا لفظ
ابنی طرف سے عرف اس بے بڑھا باہے ناکد رسول کی تحفیر ہو اور بڑھتے والے
بناٹر نے کو اٹھیں کرفدا کے بیماں رسول کی کئی عزت نہیں ہے ۔ ورنہ واقع عرف
ان ناہے کہ جبڑسل امین جواس آبت کولے کر اُڑے اس میں رسول کو تعلیم دی گئی کہ
ان ناہے کہ جبڑسی کل کے بارے ہیں کی کام کے کرنے کا وعدہ فرا بین تو انسنا رالشرفرون
کہ لیا کوں مفرا بینے رسول کامعیم ہے ۔ اس نے اس آبت کے دربیعے ا بینے
رسول کو جو تعلیم وی ہے اسے وانسٹنے سے تعبیر کرنا حہال رسول کی تنقیص کو اسے
و بی نعدا کے اور بھی افر اس بے کہ اس نے ابیان کی بیان اور منان ابا بھتوڑن و برے یہ کو کان و

ما لک ہونے کی خینیٹ سے اس نے ڈوا شامجی ٹوکیا ایک وق داراتمنی کا پی شیرہ ہوا جا جیئے کوننڈ پر کرنا بھرے کہ ہمارے رسول کوجیر طی ابین کے دربعہ ڈوانسٹ گیا۔ خداکی لعنت مہوا ہی جہارت پر۔

محدر يول الدين كي ننان مين ايك اوركت اي

بن دوستان کے اکنز مس اول کی جمالت نرویکھیے ااگر کوئی کہ وے کم بندوستان کے اکنز مس اول کی جمالت نرویکھیے ااگر کوئی کہ وے کم حصنور میں الشرعابہ کو مرانسان مختے نواس کو و بابی اورانس مصفاری سمجھے ہیں ، وربولنا جالنا اور سام وکل مھی اس سے حرام سمجھتے ہیں ۔

(ملا)

کیئے! بالکل مواسے رہ نے والی ان مبرائی یا نہیں اس محضور کو اگر ہم انسان نہیں سمجھنے تو ہر وز دکرول وقت کی بیمختل کیوں منعقد کرنے ہیں۔ اس باب سے فریعہ بیبا مونا ، دودھ بینا ، پرویش بانا ، یہ سابی بانیں انسان کی نہیں ای توکس کی ہی کیا فرشنے بھی ہ ں ؛ بے کے دریعہ بیبا ہو تے ہیں۔ کیا معا ڈالٹہ خوا کے باہے میں بھی ایسا نصور کیا ہے سکنا ہے۔ گر بات ، ہی ہوئی کہ جب لوانا ہی مظہرالو کوئی بات ہو باینز ہو ہم جھیرط صرور کریں گے .

ا ہے ہیں گے کہ بھر حقاق صاحب کا اس جھٹر سے مقصد کیا ہے قواک کے یعے میں کچھ کہتے سننے کی طرورت نہیں ہے خود اُنہوں نے بی ایٹا مقصد ما اِن

كروباي . فرمات بي :

ہمارامغصد حرف انتہا ہے کر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ و مرانسان تھے الم نبیں کا اللہ معلیہ و مرانسان تھے اللہ میں اللہ علیہ وسم انسان تبیں کھے تو بھیر مجرت می لیشا اور بجری کا دودھ دوہ لبنا یہ سب کام انسان کے ہیں یا ورکسی کے بالا اور بجری کا دودھ دوہ لبنا یہ سب کام انسان کے ہیں یا ورکسی کے بالا

بس آن ہی کہنے کے یہے انہوں نے شروع ہیں ہمارے خلاف برجھٹو االزام ترا نما نخفا کہ ہم حصفور کوانسان نہیں مجھتے "اکرا بینے ول کا غیار نکا نئے کے بیعے ایک بنیاویل جائے بحضوصلی الشرعلیہ وسلم کو جو تا بیننے والا ، کیرط بننے وال اوق دودھ دو بینے والا 'نا بن کر کے خفانی صاحب کا کلیج پھنٹر اسر گیا ۔ اب اس کے ملاوہ بھی حضور کم پیر نظر اسے آب سمجھئے ۔ ان کا مقصد تو آت ہی نفا کرانسانی اوا زیانت کے بردے می حضور کی میم براز عظر توں کو چھپا دیا جائے اور دہ بررا ہوگیا ۔

۔ کیئے اکبا ہے بھی اس بحث کی گنجائش ہے کر خفانی صاحب کون ہمیاور کیا جیا ہتنے ہمیں اورکس کا حتی نمک ادا کر رہے ہمیں -

الزام أكبط كميا

حقانی سا حنے ہم ابل مندت پر حدید بنہان ترا تناہے کرہم حضور کوانیان نہیں سمجھتے تراس سے ان کا مدعا یہ ہے کہ ہم حضور کوان کے درجے سے زیادہ بڑھا دینتے ہیں ملکن یہ معلوم کرکے آپ مربیط بیجٹے گاکہ ابک طوف نوحضور عمل اللہ علیہ پرسلم کر انسان ابن کرنے کے بیے برلوگ فران کی آبینی بڑھتے ہیں حدیثوں سے دلیل کیواتے ہیں اور آسمان مربر اُ تھا بینے ہی کے حضور کوانسان سني مجها كيا توفران وصديث كا الكرلازم آفي كا-

اگرآب آسے بڑھ لین نوآ نکھوں من تون اُز آئے گا۔ مل حظر نو ما اُلیاعقیدہ ہے اگرآب آسے بڑھ لین نوآ نکھوں من تون اُز آئے گا۔ مل حظر نو ما جنے اِ دِلو بسندی جماعت کے منتو رہندہ مول امناظراحس گیدائی آبی کی دیو بندموں ٹافاسم انونزی کے منتعبق ابنی جماعت کے بزرول کا بر منفیدہ کخر پرفر یا یا ہے۔

میں نے ، نیانیت سے بلاد حیران کا رمول نانا وتری ہو کمجھا - وہ ایک فرننٹ منفر پ تھا جو نسانوں میں طاہر کیا گیا -

(سوائخ فاسمى ج . افت نشائح كرده واراسوم ويوبند)

جذبهٔ عقیدت کارنگ اسے کتنے ہیں اب بیاں کوئی نمیں کہا گرجب وہ کھانے ہیں اب بیاں کوئی نمیں کہا گرجب وہ کھانے ہیں۔ کھانے ہیں نے بینے بینے سوتے جائے تھے اور بول و براز کرنے تھے اور انسانہ مقر سکتا تو ہیں۔ کیونکر ہوسکتے ہیں اروائی نبت سے بالاز ورج جب رسول کا نمیں ہو سکتا تو ہیں۔ اونی امتی کا کیونکر ہوجائے گا۔

۔ ہیں سے سال فرق واضع ہو جا آہے کہ کے بروگ اینا سمجھتے ہیں اور کے ایک خات ورکھے اینا سمجھتے ہیں اس کی نظمتوں کے افسار کے بیسے کتنا کھلادلی رکھتے ہیں اس کی طون سے دل کی تنگیوں کا کیا عالم مین کا رکھتے ہیں اور چے بیکا نز سمجھتے ہیں اس کی طرف سے دل کی تنگیوں کا کیا عالم مین کا

منال کے طور بر

موں ، حین احمد صاحب جو دار بندی جماعت کے ایک منمور بہنیوا ہی ال کے منتور بہنیوا ہی ال کے منتور بہنیوا ہی ال کے منتون ان کے جانے ہیں ال سام میر بیلے جوالجمعیت و بلی کے منتون الاسلام میر بیل جھا ہے دار کی عضیے ہیں :

میں جھا ہے دیا گیا ۔ ملکھے ہیں :
میں جھا ہے دیا گیا ۔ ملکھے ہیں :
میں جھا ہے دیکھی خدا کوھی بنی گی کرجوں میں جلنے ہورنے دیجھا ہے کبھی خدا کو

یمی ای کے عرش عظمت وجون کے بینیے نونی انسانوں سے فروتی کرتے ویکھا سے بیکی بھی نصور بھی کر سکے کہ رب العالمین اپنی کبر با سمبر برادہ ڈال کر نہا سے گھروں میں آکر رہے گانے سے ہم کل مرگا ، نہب ری خدمتیں کرنے گا-

نبیں! ہرگز بنیں!!الیا دکھی ہوا ہے نکھی ہوگ ! ترجر میں دلیا نہ موں مجدوب موں کر ط باک رہا ہوں منیں معا بئو یہ بات نبیں ہے مطری ہوں ترسودائی ، جرکھے کہدرا ہوں سے ہے تی ہے گر محمد کا درا ساچیر سے جقیقت ومعاز کا فرق ہے مجتنب کا معاملہ ہے۔ ساچیر سے جقیقت ومعاز کا فرق ہے مجتنب کا معاملہ ہے۔ رسینے الاسان مرفق ا

اس کے بعظمیب کا بندملا خطرفر ماہئے ۔ تکھنے ہیں :

تو بھر خدارا بنا و اجن آ کھول نے گزی کاظر صحیبی ملقوف لینی ملبوس )

اس بندے کی وجھا سے وہ کیول نے کہیں کر سم نے خودا لٹند بزرگ و بزر کا

حددہ ابنی اسی مرزمین برد کھا ہے ۔ حین احمد! اور تم کیا جا زھین حمد کوا

کیئے: اب زشمجہ میں آگیا ہوگا کر عقیدت و مجت کی گئن کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم نبی اور ولی کے بار سے میں ایسی بات متر سے نکال دیں تر ساری گردن اب دی جائے ادروہ اپنے مول کا کے بارے میں کھھ کر چھا ب رہے ہیں تر انہیں سات خون معاف ہیں۔

مسلمانوں کی بیت رایمانی کو اواز ضان ساحب کا تا ہے شاب خدا دندی میر گئن فی انبیا نے کام کی ا انت سول عربی ک نقیص اور قرآن محبید کے نرجموں میں نحب نت کے جوالزا ان کھیے اوراق میں تا بت یکے گئے ہیں ہے با بھیر ننیں پڑھیے اور صور کر انصاف کے ساتھ فیصار دیجئے کدان مضامین سے مسل فوا کے صفر بات کو تھیں مگنی ہے یا نہیں ؟ فیروں کے سنم کا گلہ کرنے والو وراگھر کے ناخول کا تھی جہرہ وکچھو

### د لائل ومسائل

بیان تک نوخفانی صاحب کی کتاب کے ان حصوں بر مجن فقی جن بی اُنہوں نے متر ورسول کی نشان بیں ہے اوبی کی ہے اور عام مساما نوں کو گانی وے کو اور انہیں منٹرک وجے دہن بنا کو ان کا ول و کھا باہے ۔ لکین اب مین خول نے اپنی کتا ہے ہیں حومسائیل بیان ہے ہیں اور اسپینے مُرعا کے نبوت میں جو دسلیں جبش کی بی ان بر مجنت نثر وج کرتا ہوں تا کہ ۔ اُب ان کی بدویا بنی ان کی علمی لیا قت اور ان کی نبیک طبیعت سے اچھی طرح واقعت ہو جا بیٹی ۔

## و با بی کہنے کی بحث

حقانی صاحب نے اپنی کیا ہے۔ کے صفی ہے ، برز وہ بی سے لفظ کو گالی سے تعبیر ما ہے اورنہا بیت ول اُر اِ فظوں میں ان لوگوں کی مذمن کی ہے جو کر کو وہ اِلی کہتے ہیں حقانی ما حیب عام مساانوں کو قرب ویسے سے بیے اسٹیج پر اپنی یا بیت بیر اعلان کرتے ہیں کم وہ نہ دید بندی ہیں نہ بر ایوک ۔ لیکن ان کی کتاب "نتر بعیت یا جہ اِلت کے ابتدائی صفی سے باک خوب کا پر وہ جاک کردیا

ہے۔ تعارف کرانے والے نے ان کی ! بت لکھا ہے کہ مول اُحقاثی خالف صفی عالم میں جن کا تعانی بیا ہے۔ اور کا میں اور کا عن کے منعلن یو عالم میں جن کا تعانی بیا تنا نے کی طور اِن اُم ہے۔ اِسے اُل اور اِنام ہے۔

اب مل حظر فرما ہے تبلیغی ہم وت کے رکز ہدایت مولوی انٹرف علی صاحب عضائری نے ایک موقع برگئی مسال اول کوخطا ب کرنے موٹے ایسے لوگرل کے بارے

مين ارتادفر طايا در

بھا نی بیاں و ہاں رہننے ہی بیاں فاتحہ ورود کے بیارے کجیومت دایا کو۔ **رانٹرف اسوانح جی ام<sup>دیس</sup>)** تبلیغی جماعت کے دومرے مربراہ موری منظور نعمانی اینے بارے میں ارنتا د

: 0.2.13

ا ورنود ہم اینے بارے میں تھی صفائی عرض کرتے بیں کہ ہم یڑے سخت والی میں - (سوائح میرہ نامجر پر سعت سن<sup>19</sup>)

منبيني جاعت كے موجودہ امام مول المحجه زكه بإصاحب مول النما في كوفعاطب

كرنى بوك إنها دفرمان مي -

"مرری صاحب اس خودتم سے بڑا" و اِن " مون "دسولئ مران الوسف الم<sup>99</sup> ) اب آب مہی انسات کینے اِ مول الافرف علی تفاندی سے لے کرمول الزکر اِ

## كافر كو كافر كيف كى بحث

مخانی مناحب نے اپنی کی جسے مطاقی ہو، اپر کھی ہے کہی کافر کچھی کافر کہتے کہ اور کھی کافر کھی کافر کہتے ہے۔ بہت میں مروہ گخری جسے رہائے حریث میں کا میں ان سے بڑے میاں کا بیان سنیتے ۔ وہوبندی جماعت کے منہورت ظرمون نا مرتبطے حسن جا ندہوری اپنی کی ب" انتدا بعذب ننا کع خدہ دارا تعلوم وہوبندے صفحہ کا پر نخر پر فرمانے پین :

البحركا فركوكا فر مز كے وہ فودكا فرسے يا منے كى بحث نوا اگ رہى اب بيال سب سے منسكل سوال بير بيدا بعوكيا كركا فركوكا فر كھنے سے اگر خفا فى نما حب كو انكار بے نود و بندكے اس فنوے كى روسے دہ كيا موئے اسے وہ فور تجييں ۔ اب رہ گئی بر بحث كر خنال صاحب كى بات كمان كى ورست ہے ؟ نواس کا نیصل نیروز آن می موتود سے ۔اس کی ترف رتوع کیمنے رحقیقت بالکل واضح بوجائے گی سورہ کا فرون میں انترقالی اپنے رسول کے کوخصاب کرتے ہوئے ارنشا وفرما نکسے قتُک ما بیکھا انگف وُف ہُاک ؟ بِت کا زجمہ دیو بندی مرسب کے بینیوا مود ما تفانوی نے برل کیا ہے۔

"آب ن كافرون سے كدد يجنے كرا سے كافرو!

ا كم طرف حقاني صاحب مكفته من كركاز كواسه كا فركن مكروه تخريمي سي اوردوم ری طوت ندا اینے بھول کو حمد زنیاہے کر آپ کا فرکواے کا زیر کر خطاب يكيخ اب السوال كالجواب تفاني هاحب بى كے زمرسے كرك ندانے اپنے رسول کوایک ایسے کام کا حکم دیا ہے جو مکروہ کر عی سے بعنی مرام نے قربیہ ہے اورسب سے دلچیب موال نویہ ہے کہ ۔ اسی بحث پر حفانی صاحب نے بن کاب کے مفرہ وربی و نزین کے والے سے ورث عل کہے۔ رسول کرمھلی اللہ علیہ وسلم نے فرہائیہ رجیب کسی تحق نے اپنے مسل ن کھائی مے کہا کہ اے کا وفوان وونوں میں سے ایک ایسا ہی موگا۔ ال صديث كي تشر وكرات موت أنبول نه كما سي .

البني جريم مان لو كافر كما كماس وه بقية كافري نو كهر وتنبي رها! اہیے ؟ پ کو چھلا نے کی اس سے زیارہ و فنج منن ں ثنا بدا ہے کہیں نہ مل کے كى - ايك بى الصفح ميران يركروه كري سے اور يہاں فرات ين كي ورن نين-بې کتابوں جب وه مکروه مخرمي سے نو حرج کيوں نيس ۽ اورجي کچھ حرج نيسي او ده کروه کر می کیول سے ؟

و بچول اکے نے ایک ہی دات میں مولانا بن جانے کا بی انجام ہوتا ہے۔

### مبلاد کی کجن

مبلاد کے خلاف خفان صاحب نے اپنی کتاب میں ثین دلیلیں ہیش کی ہیں اور "بینوں دملیس ایسی معرکہ" الدر بنیر کرا ہے پڑھ کڑش عش کرا نظیں گے رہیلی دلیل ملافظر فرما ہے :

میلاد مین قریب قرب سب ہی لوگ جائی ہوئے ہیں بنٹر بعیت کا پایند شا پر ہی سی میں سے کوئی ہے ۔ فر کو میں و پڑھنے وا ول میں نٹر بعیت کی با بندی بوئی ہے ، ور نہ ہی سننے والوں میں ، کیو کھرمید و بڑھنے ہیں اور بڑھونے و لے بھی جہاست کی وجہ سے بڑھونے ہیں ۔ انسٹ کمی

ش باش ایر ہے مید دے حرام مونے کی دہیں! اب آب ہی تنا یے کواسے
دلیں کہیں کردل ل افریون کا بیعجیب نکنز ، م اعظم الوصنیفہ کو بھی نہیں سوتھا تھا کہ
مسجدوں ہیں جا بل اور ہے تشرع لوگوں کا داخلہ بند کرادیں اور عرفات مے مبدك
سے ایسے ندم لوگوں کو جن جن کر نكلوا دیا جائے جولوگ شرعیت سے یا بندئیں
ہیں تاکہ نوگوں کا جج نواب نہ ہو۔

معا ذانتر اس فہم و لیافت بہن ان صاحب کے پروانے اپنا مردھتے ہیں اور انتہاں میں معانی میں معانی میں اسلامی میں ا

امی مخریر میں دمن وفکر کے افلاس کا مآم اپنی حگر برہے سکین برا لمبین کوت کس درجہ اذبت ناک ہے کہ ہاری محفل مید دہیں تھی نیا ہل وخط کا را ورآپ کی محف دعظ پر سکتی فرشنے اور ہے گنا ہ!

اور برسوال بھی این جگر برسے کہ جابل اور بے نفرع لوگوں کے بیٹھنے سے اگر کوئی محقل محرام موجاتی ہے نو تنایا جائے کہ ان کی اصلاح کی دریعہ کیا ہے۔

کہاں انہیں بھا ایائے کیفل بھی جرام نہ ہوا ورضا ورسول کی بات بھی ان کے پیٹر جائے۔

بہاں کے زمید دی نزیب ہونے والوں کا حال بیان موار اے میلاو پرط صفے والوں کا حال میلینے . تکھنے ہیں ۔

ان کا حال یہ سے کہ وہ نماز کک نہیں بڑھتے اور اگر نماز بڑھتے ہی توروز سے نہیں رکھتے ہیں اور اگر نماز بڑھتے ہی توروز سے نہیں رکھتے اور اگر نماز روزہ کرنے ہوں گے نوٹنر جب کے مطابق شکل یا لباس نہیں ہوگا اور اگر یہ بات ہوگی نواضل تنا بریکسی کے خصیک ہول- دھ دیں کا

دادد کینے عیب السن کرنے والی ای کیا ہ کوجی نے زندگی کا کوئی گوٹ میں مندی جینے عیب السن کرنے والی ای کیا ہ کوجی نے زندگی کا کوئی گوٹ میں جینے جینے کا مدعا یہ ہے کہ اس دھرتی پر مرسے باؤں کے عیب کا تجموعا نے نیال ، بے وین پیلیل اگر کوئی ہے دون پیلیل اور یے عیب ذات مرف آپ اور یے عیب ذات مرف آپ کی ہے اور بہت فات مرف آپ کی ہے اور بہت کے فرٹ نذ نصلت مجنوا دُل کی!

اب دومری دلیل ملا خط فر لمبینے تخریر فرلمت نیمی : ایب نے دیجھا بوگا کہ گھرے اندرمید و برطھی جاتی ہے تو اسر میکھیے والے منے سے بائن کرنے دہتے ہیں۔ رصافہ ،

الشراكبر إميل دے حام بونے كى به دومرى دليل اي كى كولڈا شور مي كھنے كے فابل جے ناكبر مرائے گئے سے فوظ رہے ۔ ان كے كہنے كا مدما برہے كرميلاد كى فعل كيسے مرز سارے محليم كوفية افذكر وبا جبائے كركوئى بات زكرے ۔ ورز جوب راحي ميل دہى كومنوع فوار دے ديں گے اور نمازیوں كوھى آج سے باخبركر د باجب كراني نماز كی خير مجابعتے موفوج لوگ نماز نہيں بيا ھور ہے ہي ان كے مندمي كيئرا كراني نماز كی خير مجابعتے موفوج لوگ نماز نہيں بيا ھور ہے ہي ان كے مندمي كيئرا

منونس دو کیونئر اُنہوں نے درا می بھی آبیں ہی کا نابھوس کی ن کا نو کچھ بیں گراہے گا۔ البتہ منہا ہی نماز حزام موجو نے گ

میں نہیں سیخف کر خفانی میں حب نے ہوئی وجواس کی جات ہیں بیر کتا ہے مکھی ہے بیانی ہے ملکی وجواس کی جات ہیں بیر کتا ہے مکھی ہے بیار ان کی سینے بیار کی سینے بی سینے بی سینے بیار کی سینے بی سینے کی سینے بیار کی میں دکھی ہے ۔ خروہ کیا سوجیں سکے وریڈ سین بیر بار ریا کرمیاد کی سینے کر رہے ان ہی ولیاوں سے ان کی محفیل و علت جھی آدج م ہوسکتی ہے ۔

اب بیسری دسل مل حفافر دسینے الین الهداین المرکی کری کردو کماب سے ممبلاد کے خد مت ایک منوی تقل کرتے ہیں :

ہجروگ فیبس میں دہیں راگ کے اشار بڑھتے ہی تو بڑا ہذا اور مغنا

وولوں حرام ہے اور بڑھتے والوں پرخوف شدید ہے اکفر ہے (ہے۔)

میں دیڑھتے کے انڈرنور کا فر بنانے کے شوق میں حقاتی صاحب نے اپنی طرف
سے برکبت کے انڈرنور کا خط بڑھا دہا۔ تھیک ہی کہا ہے زرگوں نے کنھ اجب
دین لینا ہے تو علیں تھیں لینا ہے ۔ بیانتری لقی کرتے وقت خقاتی صاحب نے
دین لینا ہے تو علیں تھیں لینا ہے ۔ بیانتری لقی کرتے وقت خقاتی صاحب نے
ان نہیں سوج کہ ہم بھی تو آخر تقل وعظ میں اگ کے ساتھ قوال گا، ہوں۔ اگراگ
کے ساتھ اشقی برخ ھنا اور منتا میں دم می حرام ہے تو وغظ ہیں کیسے ہوئے موجائے گا
دلگ کے ساتھ اشتی ریخ ھنا اور منتا میں دم میں حرام ہے تو وغظ ہیں کیسے ہوئے و رئر کے ساتھ
دلگ کے ساتھ اشتی ریخ ھنا اور منتا میں دم میں حرام ہے تو وغظ ہیں کیسے ہوئے و رئر کے ساتھ

میں و کے خواف کا فی صاحب و بیش کردہ تینوں وسیوں کا مشرّ ہے نے و جو لیوں ہو سے کر بل علم اس ل عرف کوئیر وجود لیور برنا سینے و ان میں سنے کو فی دہلیا تھی می توجود لیوں کہ ان خوافات کو ہڑھٹ کوئیر کر ہی دجوز ب ویسے کی إنٹ کو اگل در ہی میں توجیال کا کا ہوں کہ ان خوافات کو ہڑھٹ بھی

بِ عِلم ا بِي أَرِ بِينَ تَجْسِلِ كَ -

# "قيام كى بحت

قیام کے خواف مضانی سا حب تے جس دلیل کریا ۔ یار دہرا باہدے وہ ہرہے ۔ ا۔ حضوص الترسینی مرفی کے جب حیات طبیتہ می فیام کولیٹ میں فرم بار دیور وہ ت کیسے ایند بدہ موگا۔ روشوم

۲- آب صاحبان نے بڑھ لیا کہ سول کرم صلی انتر علیہ وسم نے سیا یہ کام کوفیام سے منع فروالی - وصف میں

م۔ ندمیت نواس کو کننے ہی جوفران اورص بیت سے نابت ہو جی صدیثیں سے نواس کو اس کے کارہے۔ فوراً مان لین اللہ کونا ہے کارہے۔ فوراً مان لین اللہ کارہے۔ فوراً مان لین اللہ کارہے۔ اس کانام ایمان سے ۔ دوندہ م

ا ب سوال بیرے کرفاع سی معنور کون بیند تھ توسیدہ فی جمدین سیدی میں میں میں میں میں میں میں میں میں معنور کے جمع حصنور کے بیے کیوں نیام کرفی حینوں کی گیا تمیں حسنور کی الجمع کی افرہ فی کرفی تحقیق اور دور اسوال بیرے معاف سید

وحفور نے حس ط وحس مرم و فعام کرنے سے من فرما و با تھا رسیدہ فاطر کوئیں منبع كويتمراسول بري كرجب حسوركوا سيخ ليف فيام ليندننس تفاتر خود كسيده فالمدع بعكبون فيام فرؤت تقدان تمام إنول سے ابت بے كراہے بے تیام کا نا اور ووہروں کے بیے قیام کرنا دو مرل صفور کے نزویک جا رتھے۔ اس كاتراب تفانى ما حب نے بردیاہے: ببار برجر بات حل ہی ہے وہ ماری جماعت کی ہے ۔ لینی محلس میدومی ساری جما وت کا گھنا کیسے جائز موسک سے رکبول کرساری جاءت ے اُسٹنے کا نبوت آب کو کہیں سے تعمیٰ میں طے گا۔ رہا ہے مجنة كاسطاب برسے كركسيده فاطه والى حدث سے موت فرد افردادی کا تبوت مناہے۔ بیری جماعت کے قبام کا تغریت نمیں منا یجب کرمیلا دیں لیری ہی تیا م کرتی ہے۔ یس کت مورکہ بوری جاعت کے قیام کا نبوت تو نووال ہی ک كناب مي موحود سے جب وہ نتووا ني لکھي مول كنا ب نتب تمجھ سکتے تو دومروں كى كناب كى مجميل كے . اى سے بيراندازہ لكا ليمنے اُل كے علم وفعم كا موصوف نے نقاوی فاقی خان کے حوالہ سے قیام ہی کی بحث میں تخریز فرایا ہے۔ چندرگ فرآن پڑھنے ہوں یا ایک تف قرآن پڑھنا سے بھراس مے باس کرئی خاص میں سے آباتر فقنیا و نے کہا سے کرآنے والا مروعالم ہوا قاری کا اب ای تنادنواس کے داسطے سے اٹھنا جا رہے ہے۔ اس عبارت سے دافتے طور پر بریان اب ہوگئی کہ جیدلوگ فرآن بڑھتے ہوں زعالم اُستادیا یا ہے کے بعد سب کا قیام کرنا جارت کیول کر میں ممكن ہے كرآنے والاسب كا أننا د مو إسب كا باب مو يا سب كے بيخابل

احزام عالم بونوالبی صورت برجب سب کے سب ایک ماتھ اٹھیں گے تو

ساری جا عت کا قیام آز نور ہی نیا بت برگا اب اس کا بوار نیا بت کرنے کے بیے مزید کی دہیں دہیں کی حضے کے بیے جو فتم و بیے مزید کی مجھنے کے بیے جو فتم و بھیرت کی حرورت ہے اگرو ہی کئی کے اندر موجود نہ بوزواس کا علاج ہما ت بایس کیا ہے ہے

بہاں ایک سوال اور بھی سے حوصا صب نہم کے بینے فاص طور بر فابل نوج ہے اور بہدے کہ نا وت فران کی جانب میا وت کی جالت ہے اور اسحالت بی بھی ففہا منے باب، است اواور مالم دین کے بینے قیام کی احیازت دی ہے اسی سے بزرگوں کے فیام تعظیمی کی اہمیت کا بینہ جین ہے کرعبا وت کی حالت پر بھی اُسے نہیں ترک کیا گیا۔

ودر اسوال برب کر حفاتی ما حب کی خرب کے مطابی جب حدثموں سے
رسول رصلی التّر علیہ وسم ، کے بینے فیام کی مماندت تا بن سے ٹو فنہائے احمات
نے امنی کے بینے کیوں جائر تو رو با کہ باس بات سے نقدا و پر رسول کی نافرمانی کا
الزام ننیں عائد ہوتا ؟

البیروسلم نے حیات طبیعی فیام کونالیت نفرہا یا اوروفات کے بعد بھی فیام انتیں علیہ وسلم نے حیات طبیعی فیام کونالیت نفرہا یا اوروفات کے بعد بھی فیام انتیں الین دست کے دوفتہ میارک برحا فر بونے والول کواس بات کی کیون تاتین فرمائی ہے کہ وہ حضور کے روفتہ کے سامنے یا تھ باندھ کو کھڑے موں اوراس بیئت کے سانے صلواۃ وسلام عرف کریں۔

رسوال کے بیے دیجھنے عالمگیری اِب ریازہ فیرالینی بنتی الا بحزے اصلام، ارتبالیاری ملاعلی فاری صلامی

التنفين سے فقانے اخاف بركيا برالام عائد نميں بنو اكر انبول كے امت

کو حضور کے ملم اور اور کے خدف ایک کام کرنے کی برایت فر ای ہے اوروہ کھی میں صفور کے رویرو،

جونفا سوال برئے کر منفانی صاحب نے اس بات پر سبت زور دباہے کر حضہ رضلی التر بھیر وسلم نے جب نیام کوا بینے بیسے الیانید فرما باہے اور منع کر دبا حضہ رضلی التر علیہ وسلم نے جب نیام کوا بینے بیسے الیانید فرما باہے اور منع کر دبا بیسے قربما رسے اور پر لازم ہے کہ میم صفور کی احادث کے جذب ہے نے ہے کہ کا لفاظ حابی بھین اپنی ای کتاب میں انہوں نے کہ حدیث اور نفس کی ہے جس کے لفاظ

: 5. ...

کی تحق نے آب سے کہا کرے مجر الے ہمارے مزار در مردار کے رائے ہمارے مزار در مردار کے رائے ہم سے سے نہتر اور مہتر کے دولائے اگر ہے اگر ہماری اپنی اسے کا نو دخیاں کر بیا کرو تمہیں نتیطان ادھرا دھر نہ کردسے ہیں محمد ابن عبدانشر ہوں میں فعدا کا بندہ اوراک کا رمول موں فیم فعرائی میں منیس جا بنا کرتم مجھے میرے مرہنے سے بڑھا دور دولائی )
اس حدمین کے دیں حق نی نسا صب ملحظے ہیں و۔

میں سے سرز بزدو استو اِنوب سونی دالہ کھنے والے نے کوئی کھوٹی اِبری بات تو منیں کہی تھی بھر بھی اس کو روک دیاگیا کینو کرا گئی اُمنوں کی گراہی حندوسلی انتہ عبد وسلم کی آگھول کے سامنے بھر دسی فنی ۔

بھے جھنور نے ہمارے سے دار کھنے سے روک دیا تو دولفظوں میں تواپ دیائے کہ اس ما نعب ہے ایک میں تواپ دیکھنے کہ اس ما نعب ہے ایک تنہ کہ اس ما نعب کے ایک میں میں اگر تھا رہنیں ہے نوائی میں اگر تھا رہنی ہے نوائی میں میں ایک تاریخ اور اگر جا ترہے تو جس چیز ہے تصنور منع ور بی وہ کیور کر جا تر ہو تا کہ اور اگر جا ترہے تو جس چیز ہے تصنور منع ور بی وہ کیور کر جا تر ہو تا کہ اور اگر جا ترہے تو جس چیز ہے تصنور منع ور بی وہ کیور کر جا تر بول کی دھنور تسلی الشر سید وسلم تی اول عدت کا حوالہ دے کہ

جسب مل نوں کو فیام سے روکا جاتا ہے نوج ابعداری کا لفا صد ہے کرمردار کہتے سے بی روکا جائے۔ برکہ ہے کر کچھے بانوں میں نوا طاعت کی جائے ، در کھیے بانوں میں کا فرمانی کسی صل میں بھی جیتے مسل ن کا برشیرہ نمیں موسکتا۔

حضور الترمليدوسم في البين بي (قبام) كيول تنبي لبيند فراا المراكب الترمكيدوسم في البين المين المين المين المراكب الماك وحرز الناق وساد في وسائد المناوي المنافي المناوي المنافي المنافي المناوي المنافي المناف

حضرت معدان معا زیمی الله عندی حدیث کے منعن حفاقی صاحب کا بر کہن جمهود علائے اسلام کے مساب کے خلاف ہے کہ مضور سل اللہ علیہ وسم نے انصار کو کھڑے ہوئے کا بچکہ ویا تھا مہ اظہ تعظیم نے بلے نہیں تن ایکہ مواری سے ایکہ علیہ میں نے ایک ایوں کرمسر تریت ل کی عدیث کی نذح ایں اوم اوا ورثمن اللہ علیہ میں نے ایک اور ای نیبا و ارجمہور علیا دینے قیام کے منے قیام آخطیمی کا تبویت مذاسے اور اسی نیبا و ارجمہور علیا دینے قیام کے متے کے اور ای کا دندی وا

( da in 12 - 10 10 ) علاده ازس مف فی صاحب حس دیو بندی کنیٹ فکر کی نمائندگی کرستے ہی ان كالجيئ عمل درآمداسي مسائك برس كمضوركا بطي حفرت سعد كي فطيم كے ليے تفا عبياكا لجيد كاشن الاسلام تمرس ال كافراحت ن تفطول مي موجود -وارالعلم ويوندكا روانني طرلف قوهوالست كحرك مطابق براسيكم بر وں کی آمدے وقت اوا چھوٹے کھڑے ہوجاتے ہیں! رسيح الاسلام قرصيف يول بى حفانى ساحب كاير الزام هي نهايت جبولاً افتراب كرميلا د في عفل من ع كور بوت بن كر حفور تنزلي لات بن - يه الرحية المكن نني -صیاک نود حقانی صاحب نے اپنی اس کتاب میں اعتراف کیا ہے۔ ميرا بيان وعقيدة تربيب كي خاص غالى بركم فرما كرآنا جابل تر انشاءالثدافينا أكمنته بي اوحن محالس مي حضور صلى الشرعليروسلم تنزيت لات بى وه محالى الوارسي بعر لور ا وزون بوس معط (تربیت با جالت) صبه موالي الي لیکن اس اعتقا دکوفیام کی بنیا و بتا تا غلطہ سے بلکہ ہم اس لیے کھڑے موت بس كرفيام أطه رتعظيم كااكم مووت واليساور إركا ورسالت یں ذہبی انتحقارا ور مرور کا نیات کے ساتھ شعوری اڑنیا طاک اس سے تقدید ہوتی سے اور تصور کی بنیا و برغا نیا نہ تعظیم کا سار شریع تنہے سے موجود ہے بصب کہ اول ورازی حالت میں فاند کعید کی طرف رُخ اورائیت الان اور الله مادی و ناع من وں کے لیے ہے عام ن ی کرکھیہ ان کے بیش نظائیں مو ۔

ندا کاٹ رہے کہ قیم کی بحث اپٹی جماز تفصیلات کے ساتھ بیال تم م ہو گئی اور حقائی عما حب نے قیام کے خلاف جو دلائل پیش کیے گئے اُنہی سے قبام کا جواز آبابت کر دیا گیا۔ اس طرح اپنی کی تلوار سے ان کا سرفلم ہوا۔ حورہ صول دلا مالے لیسٹر کی مدا آئی کی ہے۔

محتورتی الترعلیہ وسم کوجانی کہنے کی جن

عالم اسلام کی طرحت دایو بندی جاعت کے علمار برسالها سال سے بیالزام عائدہے کہ وہ حضور سلی اللہ علیہ وسے کو ابنا بھائی کہنے ہیں بھائی کے مفہوم میں چہا برابری کا تصور واخل سے اس بے نبی کوبھائی کہنا نبی کی نیفیص شان ہے ۔ بیم وجہے کہ اخوت ان نی کے رشنے کے باوجود کوئی ایپنے باپ اکسنا داور بیرکوبھائی نہیں کہنا۔

عفان تعاصب نے اس الزام کا جواب وسینے اور حضور کو بھائی تا بت کونے

کے بیے ایک نیا است کا فن کیا ہے۔ اُنہوں نے کہا ہے کہ ہم حضور کو بھائی

منبی کتے بکہ خود حضور نے ہم کو بھائی کہا ہے۔ کوٹری توحقائی عماصب بہت

دور کی لائے ہیں ملکن اسے کیا کیجئے کا بہت زیادہ جولا کی بھی آدمی کو لے دوجی

ہمت موال یہ ہے کہ اگر آپ حضور کو اینا بھائی نہیں کہنے تریشفائ کس بن کی

بیش کر رہے ہیں۔

بہیں سے ہم ب حفرات کی جوری صاف کیڑی جاستی ہے کہ ب حفرات حفوات معنوں کا اور کہا ہے بیکن تھوٹے کو گھزیک حفوات بہنجا و بینے و بینے و بین اور کہا ہے بیکن تھوٹے کو گھزیک بہنجا و بینے کے اصول بر آب حفرت ہی کا کتابوں سے آب کی نیجوٹ فاش کی دنیا جا بتنا ہوں ۔

بر دیکھنے دیر بندی فرنے کی منتند کی برا بین فاطع کے شفی می برمولوی

خيل احمرانبه هوى كلف بي :

یں اُرکسی نے برج بن اُرم ہونے کے آب کو بھائی کمانوکیا خلاف میں زفران وصدیت کے کہہ دبا وہ کو خور میں زفران وحدیث اے سوافق کہت ہے :

اور کی سے بھی و صنی نبوت دیجیٹ جا ہتے ہوں مرد پر نبری ندم ہے کہ بنیاد ک<sup>ی</sup> کا سے لفو بنت الایون کی برعیارت ملا خطر فرہا بٹن ۔ کھنے ہیں کر:

روب وانبیود رمزاده ایبروست ببید لیتی سختنے النّد کے مقرب بند کے بیر وست ببید لیتی سختنے النّد کے مقرب بند کے بی ور بندے می جزر ور می رہے ہوئ گر اُن کو الشّر نے بڑائی دی وہ بطّ ہے بیدئی ہوئے یہ کوان کی فرانبر (ری کا مکم ہے ۔ ہم ان کے جھبوٹے بیائی ہوئے ۔ سوان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی جیا ہیں کرنی جیا ہیں کے انتقاد بنید اللہ بیان ا

ا کی طرف تر دیوبندی فرسب کی کنا بول سے بھائی کہنے کے سلنے بی بر دست ویزی نیرن می منعز فرایئے اور دو سری مرف خفانی ساحی کی پیھوٹی نخر پر برٹے جیئے ساف واقتح ہر جائے گاکہ وہ مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول

المين باست أي -

آج ہندوستان ہی میں میں مگراس بات پر تھیگرطے جبی رہے ہیں کہ
فلاں فدن لوگ حضور نسی اللہ ملیہ وسلم کو اسینے بڑے کھیائی کے برایر
سیجھتے ہیں ریر کوئی کئے صبی یا مت ہے میرے دوستو! بربات نقل
کے خود منہ ہے کوئی ننظم مملان ہو کرایا کلہ کھی ربان سے کالے ورسال کار کھی دبان سے کالے ورسال کار کھی دبان سے کالے کے خود منہ ہے کوئی ننظم میں کار کی ایس کار کھی دبان سے کالے کے خود منہ ہے کہ اسے کار نامیں کار کھی والی بات تر نہیں ہے لیکن آ ہے وگری نے کہا ہے یا ننیل ؟

اور حیب کہن تا بت ہوگیا تو بر قول آب کے ہم کہنے والوں کو کم طرح ملا آن جین ہو اور میں اس کی میں اور حین اور مین اور مین اور مین اور مین اور مین اور مین آبوت کے با وجود یہ وگ اُسلٹے ہم ہی وگوں کو مورد الزام تھرانے ہی اور قلنہ پر واز کھنے ہی ۔ جیب اکر حق تی ساحب شختے ہی ۔ جیب اکر حق تی ساحب شختے ہی ۔

فنند بردازوگ فوراً فنند بر ایردبیت بی اورای بیسد نے می کولید دئیجو بر دردی حفور الدعایہ ملم کو بھائی کتا ہے اور بیائی کے برا بر معلم ہونا ہے دولان کا عقیدہ خواب معلوم ہزنا ہے۔ یہ وابی داویندی پہلی معلوم ہونا ہے۔ یہ وابی داویدی پہلی معلوم ہونا ہے۔

دراجھوٹ بولنے کا برآرٹ ملاحظ فرماسیٹے۔ کونی بھی ای تر برکو بڑھ کر اس کے سوااور کیا سیجھے گا کہ دیو بندی اور نبلیغی جماعت پر بالکل برجیوٹا الزام ہے۔ بیس کہتا ہوں کراس الزام کو آتا ہی بڑا سیجھتے ہیں نو دیو بندی اور تبینغی جماعت کی حرف سے برا علان کرا دیکئے کہ ہم اُن کنا بول کو نہیں مانے جن بی حضور صلی النہ علیہ وسلم کو بھائی کہا گیا ہے۔ بینو کہ مسلمان بہرکر کوئی ہی ایسا کلہ ہم گرز منہ سے منیں نکال کن کے منظور ہے۔

#### الكولفا جومنے كى بحث

انگری تا چومتے کے خلات خفانی ساحب نے دودلیبی بیش کی میں دونوں دلیلیں آئی معرکہ: الارا بین که آب جی بڑھ کر دنگ رہ جا بین گے ۔ بہلی دلیل بین انہوں نے ایک حدیث بیش کی سے جس کا خلاصہ بر ہے کو ایک دن صنور مسجدین نیز بیت لائے اور حزیث بلال ا ذان دیتے لگے جب اَشْھَادُاتَّ محصّد اللہ مسجدین نیز بیت لائے وحقرت عدیق کبروضی النہ عذیف ایسے دونولے

الكوصة الكه يرتصرك اوركها إقرية عنيتي بك كالرشون الله يعني بارسول التر مبری آنکھوں کی شندک آب ہی سے سے داس کے بید نصور نے ارتباد فرایا كر جوكو أياكر اور الباك فيامت ك دن بن أس كى يخنا تُن كول كا-اس صدیث سے جونک الکو کا جو منے کا تواز ان بن موناہے اس لیے فانی ماحب نے ای سے کے خلاف کا ماہے۔ بوندين الرفي يورك كهون برلكاني آب ني وال على ئے صفی فیست کہنے میں اور لیفل کھے بی کریہ مدیث بنا وئی ہے ایک ا آب ہی ہے بیان سے مایت ہوگیا کہ ملائے منفیہ اسے مدیث ی مجھے بي كيونك فنعيف حديث بعن عديث على موتى ب اورنسيف حديث كامميله برسے کہ وہ علمائے منفیہ کے بیال فضائل اعمال میں مفیول ہے۔ اگر حفاقی صا كومي شعام على نهي نفيا نوائنس كى اجيم عالم سد بوقيولينا بإست نتا -اب إلى رہ گئے وہ بعض لوگ ہوا ک سدت کو ناوٹی کئے ہی فرحفانی صاحب کے بیال کے مطابی وہ تنفی ندیب کے علماء میں سے نہیں زراس بیے ان کی تقلید کا کے لیے خرودی نہیں جنفی ہونے کے دشتے سے ہم ورف علائے احناف کی دائے کے پابند میں ۔ لہذا تق فی صاحب کی تربیعے اناب ہو گیاکہ برصرت بھی اضاف کے زديك فابل على سے اورضعف كى وجر سے جاسے اسے منت يا واجب كا ورجية و عليس بكن الكونها جومنامتخب باكا زكرمياح عزور سے صياكر نودخنا زماحب فحجى اس كا اعزات كياس كر: الحريث جوم كرا كهول برلكانا سنت بإواجب با وحق نهير سے ملك سنحب المسخن إماح كے سواكم كلي تنبين. (صلا) كيے حفاني ماحب إلجب الكو كھا جرمنے وال حدیث بنا وئی ہے تربیعل

متحب کیے موجائے کا۔ اسے تو برعت و میتوع موتا جا ہے۔ دور ری اس خفان صاحب نے وہ بدت ساری صدیثیں نقل کی بری جن سے يزُنابِ مِنابِ كَرْصُونِ لِللَّهِ عَلِيهِ وَلَمْ مَا مَامَ إِكَ مِن كُرُورُورُ نُرْلِقِينَ بِرُعُونَ ضروری ہے۔ان حد نتیوں کو پیٹن کر کے اُن ایں نے نیا مدعا اس طرح ُنا منذ ہیں۔ مرے عزر دوست! ایما نداری سے فیلمد کرنا اس بات کا کرجے شور نى كەمىل ئىدىلىد دىلى كانىم مبارك سفىدىدا ئابىر بىنے - ا بىنى دوزن المن کے اللہ منے جو المحدد يا رافقا جا سنے ا درور مراسب يرصا ي سخ - (موس) اب مم ای از مرکا جواب سواای کے اور کیا ہے سکتے ہی کڑھنی مذم ك مناول كا بهرسي فالد كيف اور ستح عدب ك ساعة معلوم سي كحصور یاک کا نام کن ا اُس میں جونے کے سلمی امنات کا میں مذرب کیا ہے بر و بيجي حنفي مذرب كامعتبركاب شائ م ال منط كالمتح تفقيل و الكهي مركب: منفي برسے را وان ال الله ار حصور كانام باك ك كريد ورود ترجي برُص يصلى اللهُ عليك في رُسُول الله ، وراديم في باركم تُندي علين بات ن رسول الله ١٠٠ ك على البين دونون الكو عظم المحمل بررك كربروما يرتبط المنه بنتوي سندو ولنصر جوتحني الباكيت كا اور کے کا ری کے سے سنور نے بشارت دی سے کرفیا سے دن جنت کی طرف اس کی بینیوانی کرون کا رصیبا که کنز العبا دمی برهدیث منقول ہے۔ (شای ج رباب الازان) صفو حقانی ساحب بضفی نرمب بی حصور باک کانام شن کرانگو کھا جومنے کا صحی طریقہ برہے اورای طریقے کے ہم یا بند ہیں۔ای ہی ورود نزیب بڑھتے

کھی ہدایت کی گئی ہے۔ اب نوشا برآ ہے بیرسوال نہیں کریں گے کہ انگر قا جرمنا چاہیٹے یا درود نتر دھن برط ھنا جاہیئے علائے احمات کہتنے ہیں کہ دوزرں کو کرنا جاہیئے اور دونوں میں کونی مناف ن نہیں کہ جرمنا لبوں کا کام ہے اور برط ھنازمان کا کام۔

مفانی صاحب آیے نے اینے متعلق مکھاہے کہ میں نداکی قسم کھاکر کہتا
ہمرں کہ میں تنویر چھینے کی نمیں ہے قسم کھانے کی حرورت کیا تھی ۔ بڑا نہا نیے
والے ہیں تو برچرز چھینے کی نمیں ہے قسم کھانے کی حرورت کیا تھی ۔ بڑا نہا نیے
توعون کروں کر قسم کھا کر نتا بدآ ہے نے مربزے مت نفین کی سندت پرشل کیاہے۔
کیوں کہ وہ بھی فسم کھا کر کہتے ہتے کہ ہم فدسب اسل کے مانسنے والے ہیں ۔
کیموں کہ وہ بھی فی کر کہتے ہتے کہ ہم فدسب اسل کے مانسنے والے ہیں ۔
بہران جسے عمل کر ہیان کر وہا۔ اب کہتے با ایک ہتے تنفی کی طرح کیا آ ہے ایم سند
بران جسے عمل کریں گے ؟

اور دو در اسوال برب کرنای کی مذکور بال عبارت بی در و در متر لیف کا جو صبخ نعلیم کیا گیا ب ب اس کار جمر برب الشرنعالی آپ بردرود بھیجے بارسول لند منعی مذہب کا بیمسلانوں کے یہ بے راس کا مطلب بر مواکد ہم کر اسم کی بے کہ دہ درود بیڑھنے وقت با برسول کہیں ۔ بہیں سے بہ سندھی واضح ہمرگیا کہ دورسے بارسول الترکہنا اور خلا کے مقرب بندوں کا نام کیکا رنا حنفی مذہب میں نبطی جا کر جسے۔ اب ہو اسے ٹرک بیا حوال کی جا میں اور مذہب کا ماننے وال ہے بیمنقی مذہب کا ماننے وال

الكوضا بومن كرموام ابت كرف كيد يصدفاني صاحب كوكوئي وليلني

می نوانبوں نے ایک جیوا الزام ہم پر بیز آن کہ ہم لوگ انگوٹی چوہے کوفوق باوا جب سمجھتے ہی اور جوابیا نہ رے اُسے سلمان ہی نہیں بھتے ۔ اس بے اگر بہ ہم تھا بھی تو نعلط اعتما و کے باعث ایس جوام ہوگیا۔ اس کے جواب میں ہم وہی کہیں کے جوفر آن نے کہ ہے گئے ۔ تا تھ علے الگا آبیش ہ جیموٹوں بر تعد کی لعنت ۔ اور بہ جواب اگر بہند نہیں ہے تو تھے رخفانی صاحب ہماری کن یوں سے الزام تا بت کریں ۔

وكسيله فالجث

حفاني ساحب في ابني كتاب مي وسيد كتملاف جو كحف كيسه يبي السياليي جھو في گواي سے نشيمه دوں گا جو جرح کے وقت عگر عگرسے الرط جائے اب بنار کی کھن آب بھی ملاخط فراسے ان کا بہلا با نے کہ الاحتفى مرس من وكسلم سع وعال منكن حارث : إحداد، اب ان كا دومرا بيان مل خط فرماي مكيف بي :-كى مزار برجاكر إابية كھر بى بىي سے اُن مے تق بى بيدى فاتحاور دعائے منون کے تعان کعیہ المسجد یا دیگر متفامات مقدسہ این و ت قرق کی رکت سے یا فلاں زرہ بزرگ کے اعمال صالح کی رکت سے مرافلا کام بواکردے نوجائزے۔ رفت ) اس بیان سے دویا نین معلی ہو مٹی ۔ سبلی یا ت تو بیرکہ و سبلہ اگر جائزے توم ت زنره بزرگ کا ، وفات با فنذ بزرگ کا تنبی اوروه تھی ان کے نیک اعمال كان كى دات كانتيس: اوردوسرى إت بيمعلوم موئى وعا ما تكتير كى طايم مزارات تھی ہیں۔

اب ان کا تیسرا بیان بھی پڑھئے اسین البدایہ اور" فنا وی عالمگیری کے حوالے سے اُنہوں نے کتر برفر مایا ہے :۔

انبیا علیم السن اور ولبارالشرکے زعمل عدی کے وکسیلہ سے دعا کرنامفالفہ بنیں۔ وہندی

اک بیون بن انبیا علیہ الله کے عمل صالے کے درمید سے وطا مانگنے
ک اجازت وی گئی ہے جس کے معنی یہ ہوسے کر وفات یا فنۃ بزرگوں نے ملیہ
مال کے وسید سے بھی دعا نامجی جا سکتی ہے کینو کر فل ہرہے کر اثب وطلیم
اللہ م اپنی حیات فل ہری کے ساتھ آج اس و تیا ہی مو تو د تغییں ہیں۔ سنراروں
سال میں وصال فر ما جیکے ۔

اس عبارت بی تعبی بر مکیط کے اندراً تصول نے بیتی طرف سے رعمل ہا کا اندراً تصول نے بیتی طرف سے رعمل ہا کا انفظ برط ھا کو اس کو و شنج کر دیا ہے کہ انبیاء اولیا وکی ذات کا و سبیلہ عالی کا و سبیلہ دے سکتے بیں ۔ .

لیکن اسی بحث میں اُنہوں نے ایک صریف نقل کی ہے حب کے افاظ یہ ہے: معول کر پر مسی اندر علیہ وسم نے مها جرین و پر ایشان حال میں نوں کا واسطر دے کر خدا سے کفار بر فتح کی دُعا ہ کی تھی۔ دھنے" ،

اس صدیث سے خفانی صاحب کا بر بیان ؛ علی تجبیل او فلط تابت ہو گیا کہ ذات کی وسیار جاڑ نیں حرف اعمال کا دسیار دے سکتے ہیں کیوں کرمیاں مفظر ہے" مسلمانوں کی و سطر دے کر جس کے معنی یہ ہیں کہ حضور نے ذات کے و بیسے سے دعا مائی تنفی ۔ اعمال کا کہیں ذکر نہیں۔

اب الك تماشر اور مع فرماييم:

ال مدیث ع مق بی جی حفر رے معابر کا واسع دے رورا سے

دں ما گئی تر حضور کے اس عمل سے دفع عور بیٹنا بت ہوگیا کہ و کسیلہ کے ساتھ وطامانگ سنت رسول ہے اب ایک طرف یہ حدیث نظر علی رکھے اور دوئری طرف حفانی میں حب کا یہ بیان پڑھے ۔ نٹر بعیت کی جھوٹی حمایت کا حب ندب یے نف ب موجائے گا۔ نتر برفر مانے میں :-

وعائے وقت کسی نسم کا و سط اور وسید کا ننری نزیت ہیں گرنہیں ہے اور نہ خدا کواس کی عزورت سے کیوں کروہ ہروقت سنت ہوگئا کہ نبک بندول کا وسلیہ اور کے حکم کہیں گے ؟ جرب حدیث سے نیایت ہوگیا کہ نبک بندول کا وسلیہ اور کواسط دے کر دعا ما گئا سنت رسول ہے تواس سے متعلق نزع نزیق کا اور کون سانیا حکم آپ معلوم کرنا جا ہتے ہیں ۔ نزع نزیق نے سنت رسول بو عمل کرنے کا مطالیہ مسل توں سے نہیں کیا ہے ؟ کیا اس کا کا یہ بنیا دی سسملہ معمل کرنے کا مطالیہ مسل توں سے نہیں کیا ہے ؟ کیا اس کا کا یہ بنیا دی سسملہ معمی آپ کو نبانا بڑے گا ؟

اورعی رت کا بر فقرہ کر" نہ فدا کو اس کی خرورت ہے" برطرے عفرب پر ہے۔ آج یا لکل بہلی یا راس کمنہ سے ہم روستناس ہوئے کہ معافرالتہ ضرا کو بھی خرورت پیشن آئی ہے۔ ویسے کی جو بحہ اسے خرورت نہیں ہے۔ اس بیا ہے ہیں کام جیت اور فضول ہے اور نماز روزہ کی اُسے ضرورت ہے اس بیے وہ

مزوری ہے۔

اوروجہ کھی کتنی معقول تبان کئی ہے ہیز کہ وہ ہروقت ستا ہے! کی ہے وسیلہ کی طرورت نہیں۔ میں کہنا موں کہ بھر سرے سے دعا ہی کی عزورت کباہے جب کہ نبدوں کا حال بھی اس سے خمنی نہیں ہے وہ ہروقت ، کیفن ہے اور یہ ناہے ہیں ہے۔

کا ہے۔

بھرزین درانی کرنے سے بید خفانی صاحب کو کم از کم اتنا حزور سوچیا جا ہیئے تفاکہ نیب بندوں کا واسطہ دے کر حیب رمعل باک تے دعا فائل ہے تو ان سے بڑھ کر وہیے کی اہمیت اور عزورت سے کوئی واقعت موگا۔ اب اس کا فیصلہ میں آپ ہی کے حیز رئر انصاف بر تھید طرتا ہوں کر ابنی اس کخر پر میں وہیم برجوانہوں نے جوٹ کی ہے اس کی روکھال کھال بطرتی ہے ؟

بحت مے خاتمہ برحقانی صاحب سے دوسوال کرنا جا بتنا ہوں اور مجھے۔ امپیرسے کروہ س کا صحیح حواب دل گے۔

یملا موال تربیسے کہ آب فے مزارات برجاکر دُعا مانگنے کے اِسے مں چو نکھا ہے کربیجائز ہے تربیا ہے آب نے کمال سے نکھی ہے اورکبوں نکھی ہے۔ جب تحود نبی با ولی کی وات آب کے نزد کیب وعالی مفیولیت کا دربعہ نہیں بن سکتی نوان مزارات میں کیا خصوصیت سے ؟

اوردومراسوال برہے کر ایک طرف تو آب نے اپنی ای کتاب میں بتوں کے حق بین ازل ہمونے والی تمام آبیول کو انبیا ، واولیا ہے مزارات برمنطبق کیا ہے اور دومری طرف برکتوں کے حصول کے بیے ال ہی مزارات برجانے کی آپ میانوں کو زفیب بھی دیتے ہیں سمجھ میں نہیں آنا کر آب کی کون کی بات میں جے ہے ؟ ممانوں کو زفیب بھی دیتے ہیں سمجھ میں نہیں آنا کر آب کی کون کی بات میں جے ہوئ فوٹ فعل کا منازی ہے کہ بور بیار مرکار مصطفے صلی اللہ علیہ دسم وسیلے بے فوٹ منانی ساری بحث کا بخیداً دھ گئی ۔ اب ان کے اندر درا بھی فیرت ہوگی تو مسلمانوں کے سامنے و کسیلے کے فعلات لیسے کتا تی نہیں کریں گے۔

علم وب كي بحث

المعنب نے نئے پر کجٹ کے آخاری میں مفاقی عاصبے ایک آیت

بیش کی ہے جس کا مضمون بر ہے کہ خدا سے سواکوئی تنہیں جانٹ کر مال سے بیٹے بیس کیا ہے کل کیا ہوگا۔ بارٹس کب ہوگی۔ کون کہاں مرے گا اور قبیا میت کب آئے گی ؟ اوراس سے بعد لکھا ہے :

اور سیجے بخاری نزلین کی مدیت میں حضور سلی التّرطبیہ وسم سی بین فراتے میں کہ ان باتوں کا علم سوائے التّرکے اور کی کوھی تمیں ہے۔ بھر بھی حضور مسلی التّرطبیہ وسلم نے آج کمے جو ہو سنے والی با تیں تھیں وہ نبا وی میں ، اسالی )

بن بینے ااب بہاں کون می بات باقی رہ گئی جس پر مجن کی جائے رمول کے بیموں کے بینے مارا علم غیب نوائنوں نے مان بی لبیب و ابندائے آفر نمیش سے لئے کر آج بھی اور آج سے سے کر فیا مین کم جرنے والی انوں کی جب انہوں نے خروی ہے توظا سربسے کر برسا اعلم انہیں عطا کیا جا چکا ہے اب ک افرار کے بعد میم غیب مول کے ابخاری ایپنے امر اعمال کی طرح آنہوں نے ورق کے ورق سے اورکیا ورق کے اورکیا ایسے کا خود آنہوں نے اورکیا ہے اورکیا ہے کہ خود آنہوں نے ایپنے آب کو چھٹلا یا ہے ا

بہرحال اُ نہوں نے اپنے آب کو فیطلا یا ہو یا اسلام کی حقیقتوں کو۔ بات جب آگئ ہے نوان کے فلم کی سیاہ کاریوں کا نقاب اُ لیگ ہی دیا جیا بتنا ہوں اناکرسپ کومعلوم جوجائے کرعلم غیب رمول کے ایکاریس اُ نہوں نے کس طرح کے دقیل وفریب سے کام بیاہے اورکتنی ولیری کے ساتھ اُ نہوں نے بچی تشینتوں کو شنخ کیا ہے۔ اس کی نفصیل ویل میں ملاحظ فر ماہیئے۔

النام المحالية المراس من المراس من المراس من المراس من المراس المراس من المر

مانتے میں وہ عطانی ہے ربعنی زرائی عطاسے ہے لیکن منہوں نے ان تم م اینوں کوجن میں مخلوق کے بیے علم غیب وائی کی نقی ہے علم غیب عطائی کے ایکارمیں بیش کیا ہے ۔ اس طرح انہوں نے امساح قیقت کو چھپاکر آ نکھوں ہیں وھول چھونے کی خدم م کوشش کی ہے ۔

P

نزول قرآن سے وفت کا بنوں کے متعلق الل عرب کا عقیدہ تھاکہ وہ عیب کی باتیں جا نتے ہیں اس عقیدے کی تروید میں قرآن کرم نے متعدد مقام بر کہاہے کہ عبیب کی بات سوائے فعدا کے کوئی نہیں جا تنا ۔ عبین برکتنا برطافریب ہے کہ انہوں نے ان تمام آئیوں کوجن بس کا بنوں اور تما بوں کی عبیب وائی کا انکارہے، یمول برمنطبق کردیا ہے۔ کا بنوں کے متعلق تو برعفیدہ اس بیلے انکارہے کہ خوانے آئیس یہ علمعطا ہی نہیں کیا ہے لیکن رسول کو تو تعدا نے انہوں یہ عطا کی ہے جب کا آئرار خودحقانی صاحب کو تھی ہے جب کا آئرار خودحقانی صاحب کو تھی ہے جب کا آئرار خودحقانی صاحب کو تھی ہے جب یا کہ کھیے سیلے ن کی عیارت آب کی نظر سے گزری ۔

بس اب آب ہی نفید کیجئے کہ اپنے واضی فرق کے با وجود جو سول اور کا ہن کوایے ہوت کا کن بڑا شنی اور تھا ہے۔ کا ہن کوایے ہے وہ ایسے دفت کا کن بڑا شنی اور تھا ہے۔

حفاقی صاحب نے اس منہوم کی بہت ماری صریعی بینی کی میں رحضور مصر کچھوال کوالے اس دفت اس کا کارٹی جواب نئیں دیا ہجدیہ وہی کی آبا ہے۔ وروز زمسے پر کم جامد منت الدروس کا کارٹی جواب نہیں اس میں اس م ال معتبد اللہ میں اس میں اس میں میں اس میں میں میں اس میں میں اس میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس می یم خود صفور نے سی ٹیر کوا ہے۔ وری فت کرے حسبتات حال کا بند جاہد یا۔ کوئی واقعہ بیش آیا اور چھنو رفیصلہ نہیں کر سے کہ تسجی سے یا غلط ہو فیفی وغیر ہا۔ ان سیاری صد تبحیل کو ہیش کر سے خصائی صاحب نے اس ہے کہ اگر چھنور کو علم ہونیا کو جسور کبیوں سوال کرنے ، کیموں وہی کا اخت رکرتے ، بیری الب کرت کیموں ویسا کرنے لہٰذا آیا ہت ہوا کہ حضور کو علم غیرے نہیں تحق ۔ کیموں ویسا کرنے لہٰذا آیا ہت ہوا کہ حضور کو علم غیرے نہیں تحق ۔ کرانہوں نے کتنی ہی رائوں کی بینہ حوام کر کے اسپنے نبی سے عملی تف شک کا شہوت مرتبا کی سے۔ ایسے وفا واڑا منی کی ٹی کا رہے ہیں نئی یہ سی مل عیس گے۔

@

بنی بہال تھی اس برالشر تعال نے با وجود علم کے ابر تھیا کہ کیوں الساکیا" رصف") اس وافعہ سے وسنی بوحیا آ ہے کہ سوال علم کے منافی نہیں ہے۔

(0)

حضوشل الترمليه وسلم كعلم غبب مضنعلن بما رامسك برب كروه٢ سال کی مترت میں بایر جمین کو پہنچا۔ بینی نزول و جی کی ابتدارے لے کر آخو کی نس "كب حضور كي علمي كما لات أن عبيل مونى رسى -المذا اس ورميا في مترت مي اكر نزايت ہو بانے کہ ندن سر حضور بندن سانتے تھے تو سات وقوے یا کاکوئی از بندن پڑیا۔ اس کی مثال بالکل الی ہی ہے کراکی تحقی (۹۲۵ مرمی سیدا ہوا ور 19 مرمی اسے مالم فانسل کی درگری س ٹئی میسی اس کے مام کا و نکی سرطرف یجنے لگا تو کھیے اس كے ماسداور دشمن بيدا بوكنے اورانبوں في سرطرف شور مجانا شروع كوديا كروه طالمنسي سے وہ عالم نيس سے وال براس عالم كے دفادار شاگردول نے الن جا سدوں کو کمرطا اوران سے بوٹھا کہ ہر بات تم کہاں سے کنتے ہو ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے این عقرراوارں کے بیان ت موجود ہی جنہوں نے مناف من سے دیجوا تھا۔ وہ حرف ہی جی نہیں بڑھ سکنا تھا۔ کھے لوگوں نے فتعلیم می اس سے ملافات کی طی وہ و نی عیارت بھی نہیں بڑھ مکنا تھا بیہت سے دار کا بیان سے کر ای میں اسے تفییر وحدیث مے چندمساکل بر مجھے گئے اور وہ ایک کا بی جواب منیں وے سکا اب آب می بناہے السے عاسدوں کی إ توں کا آب سواای کے ورکیا تواب دی سفے کہ اتھی طاع ان ہے وہاغ کی مست کروہ بر الکل اس ط ح کا انداز حضورت ما اصلی الترطب والم ناهورة عند الماس ما قال الماس الماسة المراسة .

رسول رشمنی کی ایب رز و نتیز کہانی اور سنیئے ۔ حقاقی صاحب نے این کتاب میں بیصریت نقل کی ہے۔ بیا ایک کتاب میں بیصریت نقل کی ہے کہ حضورا کیک ون منر پر کھڑے موسے اورا رشا وفرا ایک متبع منطق کچھے لیے چھنے ام مجھے نم مجھے سے تبویات بوٹھیو گے میں بنا دوں گاجی شخص کچھے لیے گھیا ہے۔ دہ لیے جھے نم مجھے سے تبویات بوٹھیو گے میں بنا دوں گاجی

آ می جی ای بات سے انفاق کریے کواس طرح کا عدن وہی کرسکتا ہے ہو دنیا و آخرت کے جمد علوم خیب ہے واقعت ہو بہیں سے بریات جی نابت ہوگئ کا بت ہوگئ کر حضاور دنیا سے اس حال می تشریف سے گئے کہ بیدائش آ دم سے کے دخول دنت و نازیک کے جمل علوم غیب حضور کوعطا کر ویٹے گئے نقے ، کچھ خدائی وعوی تنہیں ہے کر اس کی مخالفت کی جائے۔

اُوْرِوال حدیث سے تعلق نفانی صاحبے مکھا ہے کہ حضور کے علم واداک کی کیفیت اسی وفنت کہ کے بیدے تھی جب کمک کہ حضور ممبر برکھڑے نفحے بھیا ہے آپ ہی کی بات مہ ابھر بھی آپ پر برسوال مسلط رسسے گاکہ آئی دیر کے بیع بھی حضور نے معا ذالنہ خوائی کا دعولی کہا تھا۔ آپ ہاں نمیں کہرسکنے راس بیع مان برطرے گاکرا ببا دعولے اسلام بین مثرک نہیں ہے اور نہ برخوائی کا دعوی ہے۔ بیکن دراحفانی کا دعوی ہی میول دشمتی و یکھنے کہ وہ بہ وعولی من کر آبے سے باسر ہو سے داور کا لی گلون کر برائر آئے۔ کھنے ہیں:

حال والمنطون اورب دین اوگرن نے گراہ کرنے کے بیے جہالت کا دور اور وازہ کھولاء اور کنتے ہی کنر ندگی میں نوئی کر برصلی الشرملیہ وسر ایکل علم غیب نہیں تھا، وفات کے وفت کل علم غیب اور اختیالت اسے اینے سائے رحال کر راب جمی یا کلی جھوٹ مرام علم اور بے نباد ہے۔ آگمھوں کے اندھے بینے بندیے بیت کے پیاری افض کے فاق اندھوں کے اندھے بینے بندیے بیت کے پیاری افض کے فاق اندا کا انداز کی بی بی بیالیں جائے ہیں۔ روسی کے بیالیں جائے ہیں۔ روسی کے ا

ورا ان سے اپو بھیے کہ بیرگالیاں آخراس بات کی دے دہے میں صفور کے یہے ایب دعولی ہم نے بھی کر دباتو ہر کوئی خدائی کا دعوئی آر ہے نہیں کرعفیدہ آفر حبد کے حذیدے میں آپ بے فایو ہوتیا میں مالیندا ب سوااس کے اور کیا کہا حاسمان کرسول ڈیمنی کی حلبن میں آپ اس مرگی کا تشکار مہوتے میں م

بہ رسے باس دعوے کو تھوٹا تا بت کرنے کے بیے جیران کی نبیندول ہوگئ اور اُنہوں نے بیا جیران کی نبیندول ہوگئ اور اُنہوں نے جیر میں حضور نے خردی ہے کہ تو میں حضور نے خردی ہے کہ تو میں کہ دی جیر میرے اور اس کے درمیان کوئی جیز جاکل کردی جائے گی میں کہرں گا بیمیرے میں ایمیرے طریقے میں ہیں ۔ اس کے جراب میں بنا باجائے گا کرنم کومعلوم نہیں کہ اُنہوں نے مہاسے بعد کیا کی نئی یا بتی بیدا کی جی دھیں۔

برصد بین نقل کرنے کے بعد بخر بر فرمائے ہیں: ''بھراً پ کو وفات کے بعد علم غیب اور اختیارات کہاں ہے یا'' رص<sup>ان</sup>

یے مفال کو اتنی تمیز مہمیں کہ قبیا مت سے دن کی بات تو الگ رہی تصنور نے تو اپنی زندگ ہی ہیں اس واقعہ کا علم تو اپنی زندگ ہی ہیں اس واقعہ کی نیر دے وی سے داگر صنور کو اس واقعہ کا علم تعمیل بھی بھی تو تو بر کر ونسیان علم کے منافی منسی سند اس میں اس واقعہ کی تو دور کر اور ونسیان علم کے منافی منسی سند اس میں اس م

دل کی کدورت بھی کیا چیز ہوتی ہے سوجت ہموں تو کلیج کا نینے لگن ہے لوگوں
کواجے بزرگوں کے علمی کما لات کا فرکر رہے ہمی مزہ لمنا ہے اور خفانی صاحب
کا دیا ج بیہ ہے کہ انہوں نے نفر بیا بہیں منسخات بیبا و سے کے رستیدال نبیا
"ک ایک ایک ایک کیا ہیں فال بات کا علم نہیں نفا بلکہ میش کیا ہے کہ نہیں فال کیا ہے گئی نہیں فال بات کا علم نہیں نفا بلکہ میش کیا ہے کہ فارے بیرفان کی لیے علی
ٹیا بت کر کے وہ خوشی سے بچھ ہے نہیں معا سکے بیں اور ہے ساختہ فلرے بیرفان کی گیا ہے اور نبا دُن میں ہے کہ تیا کوئ

بلے رہے نبیط ن کا حن فریب ہونے کی کس راہ سے دگوں کا ایمان میت کیے ۔ مانا کر گنہ کا رہے۔ بر جمت خلاوندی نوغ کمیا بھی سکین تونے تر انبیاد کا گئنا نے بناکر جمت ونیا سے کا بہ دروازہ جی تفقل کردیا ۔

ا ترمیں یہ کہتے ہوئے مشار معم غیب براپنی بحث حتم کرتا ہوں کہ اگر میں نے
اس کا نظر ام نذکر لیا جو اکد ابنی کی کتاب سے ان کی زوید کی جائے توعلم غیب
رسول کے نبوت میں قرآن وصدیت اور اقوال آنت سے وہ کل سے ا نبار لگا
دنیا نصرانے تو فین وی تو یہ فرائل کی نمیں نو کل ایسے سرسے خرور اُ کاروں گا۔

ایک جوٹے ازام کی تردید

مے ہمایت افسوسس ہے کہ وفت کی سگی کے باعث حقاتی ساحی کی کہ ب بے باق مناس پر بجٹ نہیں کر سکا مفرائے توفیق دی توکسی ہمی فرصت کے وقت باقی جھڑ بھی مکس کردول گا۔

لین اس دفت ایک ناط ارزام کی زویدهزوری محقفا موں اس بیلے جن لمجے آب کو اورمصروف مطالعہ کھوں گا۔

معصم منظر درائع سے معدم ہواہے کر خفانی ماحب نے جنید بور کے قیام می سائجی اطبینط برنقر برکزنے بوے اعلی حفرت امام البسنت فاضل بر بوی رہنز الشرعبيه كمنعلن فرما باكدائهول في اين كناب مي خداكو د و كابيال وي بي اور وہ کنا ب بی نے بڑی شکل سے حاصل کی ہے اور می نے اُسے محفوظ رکھا ہے۔ میں حفانی صاحب اوران کے جمد حامیول کرفدا کا واسطردے کر جبانے کرنا ہوں کہ وہ ذرائعی بینے قول کے سیتے اور دھرم کرم کے بیتے بین تو وہ کاب مرکور ہمارے سامنے بین کریں اورو کھوں میں کہ کہاں اعلیٰ حفرت نے معا والشرفداكو كالبال دى بيرا اگرا نبول نے وكھلا وہا تومين دلت ورسوائی كاطون ابنے گلے من وال المستند كے يع جمت دور فيور دول كا-ا دراگر أنبيس ما نب مونچه كيا اوروه نه د كه اسكے تو بھراس ھوٹے بنمان كى فرياد مبي عوام بى سے كہول كاكروہ نوردانصات كى روشنى مى فيصلہ كرس كراس طرح كي الله المعان الكاكر مرمسان من منافرت يسبل أب وه ابنے وقت كاكتنابرا دحال سے ؟

وُعاہے کرخدائے باک ایسے وجالوں اور کذابوں کے تقریب اپنے رسول کی اُمّنت کو محفوظ دیکھے ۔ آمین اِ ﴿ مَا عَلَیدَ اِللَّهُ اَبِدُعَ



دیوبندی جماعت کے درحانی مراکز کامینی مثنا ہوہ نئرک دبدعت کے عبرت انگیز عجائیات



ا ج سے بن جا سال مبنیز بماری تو کی پر مهارن بور می معد تو نیر و شوریر سا معد تو نیر و شوریر سا بر برے کا می سند برای بار برای میں اوارے کی بنیا در کھی کی اور کی بیا در کھی کی میں برا میں میں بارا بی سند ن سے کہا برکواس کا مبنیم نا مزد کیا گیا ، مبرے اصرار برا نہوں نے وسط نہر بن اور نیمی گینے کا ایک قسد اوسی کوسٹ کیا جس کی افسان ایک میک کی بیات قسد اور کے میں بیا نہر کے بیان کر بیٹے بھر اور کے میں میں بیا اگر اسے ہو بدنے کی سکن نہیں ہے تو کیا ہوا میں اگر اسے ہو بدنے کی سکن نہیں ہے تو کیا ہوا تو ای کی بین بہت و بیع ہے تو کیا ہوا تو بھر میں اگر اسے ہو بدنے کی سکن نہیں ہے تو کیا ہوا تو کی بین بہت و بیع ہے بیم این ہے مروساما نی کے عالم میں خوالی کا رسٹ نو بھر کی کا رسٹ نور کیا کہا تھا و بھر بی کے د

میری گزارش کے مطابق بیعانہ کی رقم اوا کرنے کے بعد رسلوی کے بید ایک سال کی مہدت حاصل کر لی گئی۔ مدن بورہ بنا یم کے رؤ سائے اہل سنت کو ضلائے کریم وکار ساز دونوں جہان کی ادھمند لیوں، فعنوں اور عزنوں سے سرخاز کرے کہ ہماری مخر کیے بیان رگوں نے اپنی مخور بیاں کا منہ کھول وہا اور فقوری سی حدوجہد کے بعد ہم جد ہمی اس فاہل ہو گئے کہ زمین کی حبر ٹری کر الیس جیکیم صاحب کی ہمت مردانہ مشکلات کی زر پر سینہ اسنے کھڑی نہ ہوتی تو لفین کیھئے کہ ہم اسس کا میا بی کا منہ ہر گرز نہ دیجھ سکتے جواب ہر گوستے سے دیجھنے سکے تا بل سے۔

فالحسد لله على دالك -

سمارن بوردلوبندی ملک کے لوگوں کا شہرسے سکن وہاں کے عوام کی اکنزیت حفرت عبار کلیری کے ماف والها زعفیدت رکھنی ہے۔ اس رکت ت بم بهت براميد بن كر عقيدت كابرانتراك تهي نهيمي انتيل بهارے فريب هرور لائے گا۔ نثروح نثروع دبال کے لوک عاصع غوننیہ مضوبہ صابر ہے کی تخراب وخيال محضة في مكن دس كى يربطرى موصل في عج بعدا منين احساس موكما كمنسوم موا رسیں سے بھرسمان بورے مطلع پر اس دن ہم بدت ریادہ نمایاں بوگئے جس ون جدر منگ بنیاد کا پوسٹر و باں کی دبواروں پر بڑھا جانے لگاجیں میں مات صاف ترین کده ۱۰ ۲۲ رابرل ۱۹۸۰ د کوال سنت مے اکا رومنا بیر کے مقدل با بغول سے جا موغوشیر مقویہ کی محوزہ علیت کا منگ بنیا ورکھا عانے کا. چوں کرجلیئہ شاک بنیا دے پروگرام اور انتظامی امور کی و تمرداری و یا ں مِنْظَيْنِ نِي بِيتَ عِذِيْكِ مِيرِ عِيرِ مِنْ وَالْ الْمُعَيِّقِي اللهِ ووون بيتَيْز بی ۲۲ رایرل کی می اود لی سے بدرید کا رسمارت اور کے یعے روان ہوگیا۔ الی سندت ع مشهوز خطبب حضرت موله نا را شدا نفا درى ا ورموله نا ندم رسول بمباوى معى ماري نياوي معتمر لينے كے ليے برے نز كاب سفر بوگئے. ولی سے رواز بوکر عاری کارای شامراه سے ہمارا فا فلہ تھا نہ معول کی گزر ہی تی جس کے دونوں طرف اکا روبوبند كالينيان تفا نربعون . ننالمي : انونز ، انبيني ادركنگوه وافع بي بجب بم تھا نہون کے قریب سنچے نو کے بک دل می خیال گزراکہ کنا برل می حس تھا نہ بھون کوا ذہب و کرب کے ماند بڑھا تھا ذرا آ کھوں سے جی اسے مل کرو مجمد لياجائے تنابد اندرون خان کی کچیز نی گریس کھیں اور کچھے نئے انکٹا فات سے

آئیں۔ تھا زمیون کی آبادی ہیں داخل مونے کے بعد ہم سب سے پہلے خالقاہ مخفا نوبرا مدا دالعلوم میں گئے ہی وہ حگہ بھی حیماں مولانا انٹرے علی سالہا سال تک مفیم رہے اور بہیں سے انہوں نے ساری دنیا ہیں المنت رسول اور تنقیص اولیاء کے مشن کو تھیل کرفندنہ و بابیت کا مرما لپر راکیا۔

خانفاہ کے برا مدے میں بینینے کے بعد سب اس کی دایوار برجل فلم سے المیافخر برنظرائی۔

# ننست كاهكيم الامترمولا نانفانوي

یر تخریر بیلے سے کے بعد ہم دیز کک موسینے دہے کہ ہے وہ جگہ ہے جہاں سے تعبوب اللی کی یا دگاروں ، نشا نبوں اور نبینتوں کو مٹمانے کی لپوری قوت کے ساتھ تخریب جبلان گری تفی ۔ اگر و ہی نئر لیبت اسل می کا اصل منشا دیتھا اگراسی عقیدہ توجید کا نحفظ ہو گئا تھا تو بھریہ نشست گا ہ کیبم الامنہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ان کے قط کو ایک نامجمود کیا یہ ان کے قط کو ایک نامجمود

كرت ننس سے كال كا كھل موا مطلب برنس سے كرتھا نوى صاحب ك نشت كاه كوز ذمن ذكاه سے منت دیاجائے اور نزین سے جغراقیہ سے میکن دومری طرف اپنی اسی نشست کا ہ سے تھا نری صاحب نے ان نجدی و ندول کو تبنیت اورمیار کیا وی کا مغیام جمیحیا نها جنهوں نے مرینه متوره اور مكه كرمه مين رسول عربي حديث كبريا صقى الشرطبيدوسلم كي متفدس إ وكارون كو زمن کے نشنے سے من اس سے منا دیا تھا کوشان انہیں دیکھ کرمعلوم کرنے سے کر بہاں حضور نے نماز اوا فرائ تھی . بہاں حصنور حلوہ فرا ہوئے تھے بہاں حفورنے آرام فرمایتها و رحضور کوبہاں فلاں واقعہ بیش آیا بنی ۔ ویو بندی ساک كے مطابق رسول باك صلى النه ملير وقم كى وہ سارى إدكاري اس يع وهاد كائي كران سے عقيدہ توحيد كے لفاضوں كو ليس التي تقى اور عشق وعقيدت كے وہ سارے نفتے زمین سے اس لیے مٹا دینے گئے کر ان سے شرک و مرعت کو پروان جواجعنے کا موقع من تھا ۔ مکن تھا نہ مجدن میں نفوننہ الا بمان کے مصنف کی روع جینی دی بہنتی زلور کا مدق ورق سر ٹیکنا ریا گراس کے باوجو دن کاہ علىم الا متربر أي عك نرائ واس كنفي بي ابين اوربكاني كا فرق!

دلوبندی مذہب مے نوز بزنصادم برہم موجبرت بی تنے کہ اجا نک نگاہ انھی اورنش ن گاہ جلیم الامنہ کی سطر کے بنیجے ایک اورسطر مجھے نظراً ئی۔ ولادت استاج \_\_\_\_\_ وفات مولاتا ہے

ول نے کہا میلا داور عرس زفت نری نساحب کے بہاں حوام تھا بھر یہ ان کولادت اور وفات آخر کیا جیز ہے ؟ اگراس کا مدعا وگوں کو یہ نبانا ہے کر نفازی تماحب کی ولادت کب ہوئی تھتی اور ان کی اریخ وفات کیاہے تو پھر اُمّت کویہ تبانے کی فرورت کیوں نہیں ہے کہ بیغیر اعظ مستی الشر طلیہ وسلم اوران کے مفر مین کرتا ہے کا دران کے مفر میں سے ؟

بیر شمجه میں بات نہیں آئی کر نہی خفا کتی ہم تحفل میلادا ورتفز بیان عری کے ذریعہ ذریعہ رکھیں اور میروت ہوجائے دریعہ شدید دروارے دریعہ شب وروز ایسے خطیم الامتر کا مبلا دوعرکسی منایا جاریا ہے تروہ جا کر ہی نہیں یاعث برکت اور کا رتوا ہے ۔

فائق دے ایک صاحب تومیرے ایس ہی کھڑے نظے میرے نبورسے فائڈ انہوں نے میرے نبورسے فائڈ انہوں نے میرے اس اس کا اندازہ لگا لیا اورصفائی بیش کرنے کے انداز بیں کھنے لگے۔ ہا ہے حضرت دین کے معاطع میں بہت شخت نظے ۔ ان سے اگر زندگی میں دریا فت کیا گیا ہن کہ آپ کی فقات کے بعد ہم دگ آپ کی نشدن گا دکی نشدن گا دکو یا ربعد والوں کا ایجا دکر دہ ہے ۔ ای دو اِن تفانوی نساحی کی نشدن کا دکی لینت مرحمے ایک کو کھری نظر آئی جس کی پیشانی پر حبلی حرفرں میں مکھا نھا۔

## خلوت كاه حفرت حافظ محدها من تهيد

دروازہ کھن ہوا تھا۔ اندر جھا تک کر دہ کھنا ترا کی صاف تھرامستی بجھا ہوا تھا دریں ابھی می ضرت گاہ کا جائزہ ہی سے رہاتھا کہ مولانا یا شدانقا دری نے فیلے کر سمت میں واقع ایک ادر کو گھری کی طرف اثنارہ کیا جس سے دروازے بر موٹے فلم سے لکھا ہوا تھا۔

## خوت گاه سيرالطا تفه حاجي امرا دالته صابرتي

توسنة دوار رفي وع بين كاس اللطف راه كار ال ضوت كاه كأتمى وروازه كصلا بوا تفا اوروبال كلى اندرا كمصتل بجها موا تفاجى كى سىده كرنے وانے كا منظر نفا۔ دونوں ضوت كا بوں كا جائزہ لينے كے بعد بم مویضے لگے مدت ہوں ان ضارت کا ہوں ہی عبادت وریاضت کرنے والے عبادت درباضن كرك اس ونباس جع الله الكيان آج ال تجرول مي مصفى بھانے کا کمامون ہے بناز را صفے کے بے ساری محد روی سے ۔ آخرسال كس كے يعصنى سروقت نياركاما ما سے دوس برزورد ف كے بعد مجيري آباكهان جوعفيدت مند حفرات فالقاه كي زبارت كے ليے آنے ہى وه نبت کا قیض اور برکت ماصل کرنے کے بیے ان معتول برنماز اوا کرتے ہوں تے۔ کیو کراگرچے بمفتیٰ بعینہ وہ مفتیٰ نہیں ہے جس برعا فظ محیرضا من شہیداور عاعی امداد الشرصاح متی نے نمازی پڑھیں تقین لیکن جگہ سبرحال وی سے جماں المولان المالية المالية

ہم نے دل بیں سوعیا کہ بہال تو بہ عذر تھی اب جیلنے وال تغییں ہے کہ ہمانے حفرت وین میں بست شنت نعیر کئے ۔ حفرت وین میں بست شنت مختے اگروہ زندہ بونے تو ہم گر بروا شت نعیر کئے ۔ دفلون گا موں کی اس طرح نمائش کی جائے کیوں کہ بیرسا لا کا روبار توحفرت بی کے زمانے سے جلاا کہ رہا ہے جو آج کے ناکم ہے۔

اب دید بندی جماعت کے ملام ہی کواس کا کاحل ملاش کرنا ہے کہ خاتھاہ نف نوبہ کی برعنیں (ن کے ندم ہے کی بنیا دی کنا ہے تفویز الا بما ن کے جمچے کھتے میں بغیر ٹیکست ور بخت سے کینے کمرفیط ہو سکیں گی ب

ابك اورغيرت اك تما نتر ميرى نظرابك فريم كئے بوئے كا ننديه برای جے تھانوی ساحب کی نشست گاہ والی دبوارس آورزال کیا گیا تھا۔ ا کا نذکوغورسے دیکھا تو اس میں برا ننمار ملتھے ہوئے تھے۔ اس سه دری انثرف فردوی مکان ی جب أئے زبارت كونو باجتم رائے جو بزم بھری سٹی کھی متنان فراسے خال وہ نظرائے نوکیوں جی تھوٹ یماں ہوگی برکت وہ ہوگییل کی فرورت می کیا ہے کسی عانشن کی يهال رست مخفي قطب ارتباد عالم

بر بھی زبت گاہ روئے نہیں کی

برا شعار باه محص زاند کے میاحث یادا گئے میں بار بار موخیا رہاکا فر دارست ع حفرات کے بہاں دوطرح کی نثر لیٹنس کیوں میں۔ ایک نثر بعیت آروہ سے دانی کن بوں می وہ فل ہر کرنے بی اور جس کے جلتے ماری دنیا سے کھے کہ دہ تنارہ گئے ہیں۔ اور دوسری نزلیت وہ سے جران کے گھروں می نظرا بی اور دونوں شریقیں ایک دوس سے بالکل متصادم بی ۔

منال کے طور یران کے مذہب کی بنیا دی گنات تقویر الامیان می ان وكوں كونزك فرار دما كيا ہے۔ جو دور دور سے سفر كے كى مكان كى زبارت كے یے جانے ہیں ۔ جنابخہ اس بنیا دیر مدینہ نزلفت جانے والوں کو یہ لوگ اکبید کرنے میں کہ روعنہ باک کی زیارت کی نبیت نہ کری ملکم سی نبوی کی زیارت کی نبیت كى مكى ميان خالفاه تفانويدكى" اس مددى النرف فردوى مكان كے بيے لوگوں کو تھلے بندوں زغب دی جارہی سے کہ دواس کی زمارت کے لیے آئیس اورای شان سے آئی کہ انگھیں فرط عقیدت سے مرموں۔

اب أب ى ايمان كولواه بنا رُفيعلد كيمين كرابك طوت زاُمّت كراني تی کے دوقت کی زیارت سے روکا جا رہے اور دو سری طرف" سردی انٹرف おけ、とりとしてしらしいうといり

يه بين نقاوت ره از كحاست تاير كحا

ای کے ساتھ طال ان حق کے لیے ایک سوالیہ نشان پر بھی ہے کی تھا نہوں کی اس مدوری کو انرف فردوس مکال کتا عقیدت کا وفاولندی جس کی منت من لغویز الد ممان کے ورق کے ورق سیان میں ۔ اور بھر بیر سوال تھی ا بنی جگر بیدیے لاگ توجه کا طالب ہے کہ جہاں ہوگی برکن وہ ہوگی بیسی کی" اس معر عد كاصحيح مصداق مدمنرس ما نفاز كبون ؟

## ا بیان کا ضمیران سوالوں کا کبافیصلہ کرے گا اسے نتنے کے بیے گوٹش برآ واژ درمیئے ؟

اور" بہاں رہتے نئے نطب ارتنا دعالم" اس کے متعلق تھی تبنا یا جائے کہ اس معرعہ بن فطب کا لفظ کہاں سے متعالی اس کے متعلق تھی تبنا یا جائے کہ غون وقطب اور محذوم و فروا جر جیسے اور حصلے ہوئے الف ظ تواہل بدعت کے عوث وقطب اور محذوم و فروا جر جیسے اور حصلے ہوئے الف ظ تواہل بدعت کے بیاں دائے ہیں۔ اور حرف انفاظ ہی نہیں دائے ہیں بلکہ ان کے بیکھیے تکویتی اختیالت وقد نے میں دائے ہیں جسے جسے نفویت الا بہان والے مشرکامتہ محقیدہ بھی کارفرہ ہے جسے نفویت الا بہان والے مشرکامتہ محقیدہ سے میں تعدم کرنے ہیں۔

تفویۃ الدیمان اور بہتنی زبوریں نٹرک وہوعت کی جوتعزیات نفل کائی ہی اگران سے الخراف ہی کرنا تھا تر تھا نہھون والوں کو صاف صاف اعلان کردیا جہا ہیئے تھا کہ ہمنے اپنا پرانا مذہب نبدیل کرمے اب نٹر کیے عفیدوں سے

مصالحت كرلى ا

عفانوی صاحب کی قبر برایک محیاور ایدیم دگور نے سوجا کہ فررا مقاندی صاحب کے مقرے کو مجبی دیجھ لیں ٹاکہ اندازہ ہوجائے کہ اجمیراور کلیر پر انگل اٹھانے والے ابنے گھریں کتنے صاف ستھرے ہیں۔

خانفاہ والوں نے بنا باکہ تھانوی صاحب کی فرایک باغ میں ہے ہو رہاں سے کچے فافقاہ والوں نے بنا باکہ تھانوی صاحب کی فرایک باغ میں ہے ہو رہاں سے کچے فافقاہ و کے دوطاں بعلم ہا سے ماتھ کار میں بمبیھ گئے۔ کچے دوری برسم نے کارکھڑی کردی اور ازکر ببیدل چینے ماتھ کار میں بمبیر ایک بیمار دیوادی نظر آئی اس برجیا روں طرف سے لوہے ملکے۔ با بر بمیں ایک بیمار دیوادی نظر آئی اس برجیا روں طرف سے لوہے

كاكب جالى مكى بوئى نقى اندراك قبرتنى جوخاصى او في نقى دريا فت كرنے برمعوم بواكر بيا حافظ محرفنا من شهيد" كي قبرہے -

اس خطے میں عارت وال ایک فیر ولیم کر مہیں بڑی جیرت ہوتی ہم زیز نگ سوچنے رہے کا نقارت الاہمام بھی سوچنے رہے کا نقارت الاہمام بھی نفرک سے کہ نفویۃ الاہما فی مذہب میں نوکسی فیرے سانے اثنا استمام بھی نفرک سے کم نہیں ہے۔ بھر نعجب ہے کہ تھا نوی صاحب بنی زندگ می شرک میں میں کے اس صنم کدے کو کیو کر گوارہ کیا۔ مدینہ کا جنت کیا تنظیم اور مکہ کے جنالے کی فیروں کی طرح اس فیر کی عارت بھی کیوں نہیں ڈھا دی گئی۔

بہرجال دلوبند کے دور نے مذہب کا بہ نما نا دیجنے ہوئے ہم آئے ڑھ گئے جندی فدم کا فاصد طے کرنے کے بعد ہم اس باغ کے اند تھے جہاں

کئے جیندی فدم کا فاصد طے کرتے تے بعد ہم اس باع سے الرسے ہماں نھانری صاحب کی فرخی ۔ دور ہی سنے ہمیں ایک اومی نظر آیا حیو قبر کے اس

پایں جہاڑو دے رہا تھا۔ پر چھنے برمعلوم ہوا کہ برمی درصاحب ہی جونئب وردر سیں رہنتے ہیں اور قبر کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ ان کی قبر کے باعل سامنے ہی

یمیں رہے ہیں اور قبر کی حدمت کیا رہے ہیں۔ ای تابرے ہوئی۔ ایک نمایت عالی شان عارت نظراً کی ۔ خانقا ہ سے ساتھ آنے والوں نے تبایاکہ

بر"اً منا رُقدی" ہے۔ تفازی ماحب نے اپنی زندگی ہی ہی اس عارت کی اس عارت کی استعمارت کی استحمارت کی است

بین نی برنصب کردیا تھا۔

قطعهٔ ناریخ کی عیارت تو میں نے لوٹ ناریخ سے قتل کی قتی وہ بہ ہے۔
کر دف دسی نزول جوں ایں جا
جہتم از دل سن طهور و مرور
گفت ول" اُست نه قدی"
ہم بیغیز الر و تحیالی طور

ا بیان کک بو کھ میں نے اکھا ہے یہ میرے علیٰی مثنا ہدات میں استری کھم استے کا غذر پنت داری کے ساتھ زمین سے کا غذر پنت فل کیا ہے جھٹل نے واوں کومیرا ایک بی جواب ہے کہ وہ نفا زمجون کاسفرکر ك فاقاه سے درأ سناز قدى كم جني جائى برمات كا ما تا تور ا بتی آنکھون سے دیکھلیں کیونکر یا تھ کنگن کو آسی کیا ہے ؟ اوراس مے بعد بغرهانب داری کے ساتھ میرے ان سوالات برغور فرایش۔ 🔵 تفانری ساحب کی قبر کی فدرست اور گردوییش کی صفائی کے یہے ایک مجا در کی نفرزی، کیاان عنبیدول ، فنو دل ا در مخر بروں کے مطالق ہے جوتقو نہ الابیا بهنتنی زادر فقا وی را سد براور را من قاطعه می سم را صفح می - اگرنسی سے اورلفیناً نهیں ہے تو میں برعتی اور فیوری متر بعیت کا طعنہ دینے والے اپنے كركا "ونانة"كبول بس ويحقة ؟ 🔵 تقاذی ماحیت استان می انتقار کیا تقا اس طرح ان کے انتقال كوينيالين ركس بوسك والتي طوي مرت كے بعد لائ استاز فرسي ان کی قبر کانشان جرب کا تون موجود ہے ۔ اس کا کھد ہوا مطلب یہ ہے کہ سال ان کی قریری نی می ڈال جاتی ہے کی قرکو باقی رکھنے کے بیے ارکاح کے انتمام کاکوئی جواز دار بندی الریجر میں موجود مونو دکھا با جائے۔ 🔵 آستار قدی پرتھانوی صاحب نے تحلی طور کی جو بات کی سے اگر میمی ہے توای تحلی کی تلاسش میں دوسرے آشانوں برجانے والوں کوٹرک کھنےواے ابنے مز برخصیر کیوں نہیں ارتے ہان سوالوں کے حجرا اِت کے بیے ہم گوش را واز ہیں گے ۔۔! طلمت کدے میں ایک روشن چراع باغ سے! برعل کرجب م واب

ع نے مگے زف صے فاصعے بر میں بخری ایک گنیدوالی عالبتان عارت نظراً تی-وریافت کرنے برلوگوں نے نایا کراس دیار کے مشور بزرگ ناہ ولایت کا ببر دوهنهٔ مبارک سے خطر تخدمی شاہول بت کانام می کرول بروج و مرت کا ایک عجیب عالم طاری بوگیا . و بی سے ہم نے کارکارُخ مورد با اورکتا س کتان دربار من عام بونے سال منع کو سنوں کے وہائے اور متوں کے کا تانے کا فرق مين ماست كي المحول سے نظر أيا سرطرف كلش فرددكس في تونيو جيّد جيّد پرفیفان کی بارنس، عرفان النی کی ایک تمع زمین کے نہر خانے میں فروزاں تھی لیکن اس کی تجلی سے درو د بوار ملکارسے تقے ہم روفیہ نزلین کے گندسے با بربطے وفدام اورازن نے میں گھر لیا۔ لوگوں نے تبایا کو صداور سے تناه ولایت کاب آتازم ج خل أق سے - برسال ۲۲ ر ۲۹ ر ۲۹ رجب كوبيال عقيدت مندول كازردست مبلد لكناب -الرموقع برجوج إغان بوناسے وہ اس دیار كی عجب و غریب چرہے۔ اور کی بارٹر سے ما انظر جگر گانے مگن ہے۔ شرکے معادہ دور دراز کے علاقوں سے بھی سزاروں افرادع میں متر یک بوتے ہیں۔ النایام میر تمن دنون مک بیاں رحمتوں اور عقیدنوں کی بہار کا ساں رہتا ہے۔! نناه ورین کی شوکت افتدارا در ان کی روحانی کشش کا قنته لوگ انھیل الجبل كرمنا نے دہے اور م مزے لے کے کے بننے دے اور مر محرزی کی سطیر بيسوال اجزنار ما كربيال زاجمبر وكلير كاكوني منزك سے اور نہ بر كل كاكوني مرتني! آ فرس ومقدت كا برسكام نشوق ال خطر تحديم كس كى مدولت زنده سے ؛ تھیک ی کس سے کہنے والوں نے کر ۔! ع حفقت تودكرمنوالتي عاني ساس ف اس ارگزشت عے ختنے پردیو بندی مذہب کے دہناؤں سے کان بی

ا کمک بات کہنا ہے بتنا ہوں کدا ک مردہ فدم ہے کا جن زہ اُ تھائے بھرنے سے کیا فائدہ ؟ جونر آپ سے گھروں ہیں موجو دہسے اور نر آپ کی آیا دیوں میں عرف کتابوں میں فیدکے کے رکھنے کا معرف سواس کے اور کیا ہے کرعوام کو لڑا آیا ہے اُمّت کا نیرازہ اتنا منتشر کر دیا جائے کہ وہ کھی جمع نہ ہوسکیں ۔

خانقا دامدا دیر تھا نہ بھون سے واپس ہوتے ہوئے مکتیبا دارہ تا بیفات
اشر فیہ و بیکھنے کا بھی موقع مل مکتیہ کے مہتم نے تنا پاکسسسائہ امدادیہ کے مورث
اعلیٰ میں نجیونور محد ها حب کی سوانح حیات برا کیے نئی کا ب شائع ہو گہے ہو گہے ہو۔
"نا یکی درستا دیز کی حیثیت رکھتی ہے ۔ اس کا بیاس ساتھ جمع کئے گئے ہیں۔ ایپنے اکا برو
منٹ نجے کے واقعات واحم ال نہایت تعقیل کے ساتھ جمع کئے گئے ہیں۔ ایپنے اکا بر
کے سلسے ہیں دایہ بندی هنفین کے منٹر کا خطو سے چوں کہ بی نوب واقف ہوں
اس بیے ہیں دایہ بندی هنفین کے منٹر کا خطو سے چوں کہ بی نوب واقف ہوں
اس بیے ہیں دایہ بندی هنفین کے منٹر کا خطو سے چوں کہ بی نوب واقف ہوں
اس بیے ہیں دایہ بندی هنفین کے منٹر کا خطو سے نشاند ہی کے قابل کچھے چیز ہی اس بی

سہارن ہورمی جامد خونیہ رہنو ہے کے سنگ بنیاد کا نفرنس کی معروفیات
کا وجرسے کنا بے مطالعہ کا عوقع مجھے بنیں مل سکا لیکن اپنے متنقر پر
والیں لوٹنے کے لید جی میں نے کنا ہے کا مطالعہ کیا تو یہ دیجھ کر جران رہ گیا کہ
کنا ہے کے مصنف نے اپنے مورث اعلیٰ کی موالخ جیات مکھنے کے بجائے
اپنی جماعت کی مذہبی تورکتی اورفکری تصادم کی ایک بنها بت توزیز ناریخ مرتب
کی ہے۔ مجھے تقین ہے کہ آنے والے اوراق میں کنا ہے کے اقتیا سائ بڑھے
کے بعد فارئین کرام میری اس داسے سے محمل اتفاق کریں گے۔

کنا ب مے مشتمان بربحث کا آغاز کرنے سے بیدے تاری طبیب صاحب آ بنہائی منہم وارالعوم ولیر بند کی ایک کخر ریبیش کرنا جذب بنا ہوں حوا المثل ك الرى مع يدرج سے ال الزيس دار بندى علق بل كاب لا تا بت اورتنام اعتبار الحجی طرح واضح موس اے موسوف مخر رفرماتے ہیں۔ حفرت فطب عالم مبانجيونور محد جمنجهانري فدس مرؤ العزيز كي دات با برکات معداد حیث نیدا و سلسهٔ اکا برولو بندس کی فیرمعمود مبنی سے۔اس مقدل سنی کی سوز کے خفیقت کوار کنوں اور دلوں میں مکھی مکھائی موتورسے بعلم وفضل کا کون نما نوادہ اورکون فر دہے جواک نور محمد سے واقع نہیں مکن سمی طور رہیں تا ت قرطاس براس سوائے مے مرقوم بونے کی نوبت نہیں ال کھی۔ الحمد مشرا م حرورت کوایک حتر یک جناب مخترم نبیم صاحب علوی نے جو حفرت افدی کی درہت صالحہ میں میں. بیرا کر دیا ہے ، ورحفرت مما مجبوها حب فدس مرہ کے حال طبیات جہاں کک الفیر کنی سے دمنیاب بوسکے تہوں نے ا کے اکھی ترنب اور مکنہ تحقیق کے ساتھ فلم بند فرما ویاہے حس كابرمجوعه باحره نواز ناظرين موراب سے سم سب كونتشي صاحب ممدوح كاممنون مونا حاسين كرحبهول نے اس مخفی اور منتظم عسلمی نوانے کو پھیا کے متنفیدین کو اشف دہ کا موقع کجٹ ہے بی تعال ممدوح كو برزائے فيرعطا فرمائے، (موائح مما لجنو فرد محسم ما بنيل كا أخرى صفي

مصنف نے اس مینوع برفکم اٹھانے سے بہتے قصیر جستی ان مطفر نگر کی ناریخ لکھتے ہوئے تبایا ہے کہ نقریبا سے کے هم میں سبدسال مجمود سزواری نام کے ایک بزرگ جوزنجبار کے نتیزادہ نقے ایپنے پیروم رنند کے حکم بربیاں ننزیین لائے ادرا نہوں نے جسنی انہ کے ظالم و بدکر دار اجر کے خواف شکر کئی

كى اوراك كيفركردا زنك مينجا با اوراسى حنگ من انهوں نے حام نتهادت لوژ فرمایا ۔ اسی نسبت سے الحبی ام منبید تھے کہا جاتا ہے ۔ مکھا ہے کہ "ا مام شهدر رحمة السعليه كا مزفد متقدى تفي جسنها تربي مبي سے اور زبارت گا ہ فواص وعام سے۔ دوروز دیک کے ممان ی نہیں بلر ابل بنور حضرات هی اس درگاه سے بڑی عقیدت وحیت رکھتے ہی اور تدرونیاز کرتے ہیں۔ ماہ محرم کی ۱۲ رس رس ان رمخوں میں آیک عرس مرا اسے اور سوائح حیات حفرت میا مجبوص ۱۱) اسی طرح نناہ اعظم خیالی نام کے ایک بزرگ کا تذکرہ کرتے ہوئے معنت كتاب نے مكھا سے كر ٢٢ زى الحجر ١٩٩٩ هم بر آب كا وصال موا بروز دوستنبر آب ك فانخرسوم كي تفصيل بيان كرت بهوائ كذب كامصنف مكفاي -! ٢٩ زياريخ دو شنيه كے دن آب كى مبلس سوم منعقد ہوئى جس مں اكثر الل حال سے بندگ شنج محد لیفوپ خوا باتی ، بندگ شنج مبارک جهنجهانوي ونتنع بحلي محذوب وننبره حافر تنفير

(سوائع ميان حفرت ميانيوس ٢٩)

بہاں یہ بات اوط کر لینے کے قابل ہے کو فصیہ جشجیا نہ میں عرس ، ندرونیاز ، معجلس سوم ، مزقد د گئید اورا بل حاجات کی بیر سادی منہ بولی بدعات اس وقت سے دان کے بیں رجیب کراعلی حضرت اوم ابل سندن رضی المولی نعالی عنداس خاکدان شبی میں نشتر بیف بھی نہیں لائے سطے یکی صدیوں سے بعد وہ بریلی کی سرزمین برحمود فرا بعوٹ فرا میں موٹے لیکن جرت ہے کہ اسپنے گھر کی ان کھلی بو ئی شہا ذنوں سے با وجود ولیو بندی علم ان ساری بدعات کو اعلی حضرت کی طوت مندوب کرنے ہوئے فوا نہیں تشکتے۔ علماء ان ساری بدعات کو اعلی حضرت کی طوت مندوب کرنے ہوئے فوا نہیں تشکتے۔ ان ساری بدعات کو احتی موٹے کیجھ تو انہیں تشرم کرنی جیا ہیں جسے کہ کرجن کے ان ساری بدعات کی طوت میں سے کہتے تو انہیں تشکتے۔

روحانی آباء وا جدا دخودطرے طرح کی بدعنو س میں مون سفنے وہ دوسروں کو کس منسر سے بدعنی اور جہنمی کہنے ہیں -

ظ مجھ کو دیوانے بھی گنتے ہیں کر دیوا نہ ہے ای تمہیدے بعداب آ ہیئے صاحب سوانخ میا بجیو نور محد صاحب سے حالات زندگی برکن ب سے جیز افتیا سات کا حائز دلیں ۔ واضح رہے کرحفرت میا بجیو فرر محد حاجی املا دالتہ دما جر مگی کے بیروم نشد ہیں ۔

لکھا ہے کہ میں بخیو کی ولادت سائل ہے الامکائی بنقام جھنجھا نہ ہمرئی یعلوم دنیبہ کی تکمیل کے بعد تصیدلو ہاری بی المیصلم کی حیثیت سے طویل عرصنہ تک کام کرتے رہے ۔ اس نصیدلو ہاری کے منتعلق سننے ولو بندمول ناحبین احمد صاحب کے بیز ناٹران حینہ میں اس کی ب کے مصنف نے نقل کیا ہے ، دیدہ میرت سے برط ھنے کے فایل ہیں ۔

آب سے زمانہ ہیں مندور ستان کا دنیاوی پائی تخت نرد بلی نصااور دوس فی پائی نخت لو باری نفی داب جس کو روسانی دنیا کی بادشاہت مل گئی ہے اور سے قبلار روسانیت قرار با پا۔ اس کے باتھ میں کیا کچھے منیں ہوگا اس کے ایک انتازہ ایرو برکلامت توکی قیامت کا ظہور ہوسکتا تھا۔ رسوانے میا بجیوس او)

ا کیے طرف اچنے دارا بیرے ساٹھ حذیۂ دل کی برفراو نی مل حضر فرمایئ اور دوبری طرف مونیین کے آف سیدا تعالمین محدرسول، تشریعلی، تشدیعلیرویم، وران کے پروردہ کیا ہ صفرت مولا ہے کا کنات علی مرتفیٰ رفنی الشرنعا لی عنہ سے متعلق ان حفات کے عقیدے کی بہزیان بڑھنے ۔

جس کا ام محد باعلی سے وہ کسی چزکا مغت رسی ۔

رأة بي الإرادي وراث كمين ولوسيد)

جے روحانی دنباکی بادشاہت الگیٰ اس کے بانڈ میں کیا کیے نہیں ہوگا اوریصے برری کا ُنا ت ، نِنی وساوی کی حکومت وضل فت عطا بوئی اسسے کسی حبیب کہ اختبار نہیں واہ رسے دیو بندی لوانعجی !

واقعات ولی میں مریخ بو کے اختیارات و تفرفات کے نبوت میں مصنف کتا واقعات نفر کئے میں ان بن سے چند واقعات نفر کئے میں ان بن سے چند واقعات ولی میں مرت اس بینے تفوں کئے جاتے میں کہ فار میں کوام دیو میٹ میں نفر دی اور اصولوں سے انتراف کے عبرت نگیز مرف نفر دی اور انبولوں سے انتراف کے عبرت نگیز موٹے اپنی آنکھوں سے دیچھ لیں ۔ اور غیر جانب واری کے ساتھ فیصلہ کریں کہ کنا ہے و منت میں من نفین کی جو علی منبن بیان کی گئی بیں وہ اس دور میں کن لوگوں برمنطبتی میں قریم کی تو علی منبن بیان کی گئی بیں وہ اس دور میں کن لوگوں برمنطبتی میں ت

مصنف کناب، حض میانجیو نو محد میانجیو نو محد ما حب کی فلیق قوت

ادرک پر رشی و استے ہوئے گخر پر فرماتے ہیں۔

اپر کاعمیب وغریب بینیین گون کا حال سنے جس سے بیموم

بر حبا آہے کہ عارف کی گا ہ اس دنیا میں جنتی اور دوزی کو پہیپ ن

بینی ہے حضرت می جی امداوالٹد فرمانے میں کدا کی مرتب ہا رہے

بیبر ومرشد کے ساتھ میرے بیر بھائی کشین امام الدین تھا نوی جبنجانہ

گئے تھے اور وہ زمانہ حضرت کے مرض الموت کا تھا، جب شیخ

منانہ جون والی اُنے گئے تو صفرت نے فرمایا جیوص ۴۷)

دیجھنا ہوان کو دیکھ لے ۔ رسوا تج ممیا نجیوص ۴۷)

ا کی وف این واد ابیر میانجیونور محدھا حب جھنچھانری کے بارے ہیں

دیو بندی علماء کا یہ کھل ہوا اعتراف مل خطر فرما ہے کہ کون حبتی ہے اور کون دوری

سے بیمعلوم کرنے کی فوت انہیں دنیا ہی ہیں حاصل تھی اور وہ خرون رکھے کہ بنیا وینے منے کہ بیضنی ہے اور وہ دور خی ہے لیکن جبیب کیریا سیدال نہیں ہے کہضور اللہ علیہ وستم کے بارے ہیں علی، دلیو بند کا بیعقیہ ہ ایٹ بھی جھیا نہیں سے کہضور کونتو و اپنے خواتمہ کی تھی نور مزوں کا حال نوا نہیں کیا معلیم موتا ۔! اب اس کے لعد تھی اگر کوئی کہتا ہے کہ علی ولیو بندے سافذ ایل بالی کے اختلاف کی کوئی حقیقی نمیا د نہیں ہے نواسے اپنی رائے کی علقی واقعی طور یہ محصوس کر فی جا بینی

دوسرا وافع المعاب كر بجنها نربون بون بون بوگیون كا بند گروه بر دوسرا وافع اردارگذی استان كرنے جارا بند اس نے جنبی ما تربیب میا بجنید كے مهان كی جینیت سے ایک رات قیام كی جسی جب روا گی كا بقت آیا ترا جازت لينے كے بيے ان كا گرد خدمت میں حافز ہوا۔ ب اس كے بعد

كا وافع ترومنسن كناب كي زياني شئه.

اورعرف کیا ہم ہر دوارجا ہے ہیں ہمارے المان کوئی خودت جیلو فرما ہے آپ نے ان کو اپنا لڑا دیا اور فرہ باکہ ہمارا ہیں ڈا، گٹکا مانی کو دے دینا اور کہنا کہ ہولؤ، میں مجبو نور محمد نے دیا ہے اور کہا ہے کواس کو اپنے ہاتھ سے بھر دے اگر وہ بھر کرنے دیے نومت لا۔ کواس کو اپنے ہاتھ سے بھر دے اگر وہ بھر کرنے دیے نومت لا،

اب اس کے بعد کا واقع دبیرہ تون آشوہ بڑھنے کے فابل ہے کہ ہے۔ لوگ بن ان وغیرہ سے فارغ ہو کر سر دوار سے لوٹنے کھے ڈبر کی بہ بڑی رکھڑے موکر کہا کہ بیر لڑا مہا نجیو نے دبا ہے اسے حل سے بھر دو فرز گنگا میں سے ایک زنانہ اور نمایت خولھورت باختیں مجھر دو فرز گنگا میں سے ایک زنانہ اور نمایت خولھورت باختیں

کو جمندی مگی سوئی بھی اور تھڑر بال بینے موٹے تھا پر مدموا اور کو سالے الما ادرات گذاه حل سے عمر کروایس کر دیا بھیروہ یا فی سے بھیرا موالوگا ٣٠ ﴾ و نے آکر حفات کی خدمت من چیش کیا در بیزی م ما جرا بیان کیا ۔ (موائع ما تجدي ١٨)

و فعد مل نے کی نفاجی کے بارے کی تھے نمیں کھاے کروہ پرماد کی طرح آلين من تقت بم كاليا ما نتيرك خطور برا سے مفوظ ركولياً ميا ليكن واقعه مكى بنيا وريمند من ولى موال ت كاروس علا. دلويندايين آب كومراكر ننين عامكين

ال مُنكاه أل ك رفاف مع سا فقد جوعنبيره ليب مواسع وه الل اسلام كاب باستد ع شركين كا بنا أراب سل كاب تواسل كا شرك مع سابقة تعدوم كس بات میں ہے اور کیول ہے ؟ اوراگر مند کے مشرکین کاسے ترعیں ، ولو بنداسے میان كريح كس ك مفيد ك أزجم في كريس مبي و من طور ريا يا جائے ؟

الم كيايه وا توسندوول كا كمنز كا زعفيدك كصحت محسي ومل فراجم نس کرن کرورائے گئے میں گنکا مانی کے نام سے کی عورت کا وجود فرطی نمبیں ہے بلکدامرو قعی ہے کیا مدر دبیر بنداس ازام سے انکارکرسکیں گے کران کے دادا ہیر نے اپنے کنف وکر مات کے ذرائع مبندوزل کے ایک نز کا نرغفیدسے کی

نوتین فرمانی ہے۔

( بندروں کے عفید سے میں گذگا ، نی کے نام سے کی عورت کا و تور فرقی ے اور انتخر عی سے وعلیائے دیو بند تھوا ب دی کہ متندی اور تھڑری وال بیر والبور ا بخد كس كاسے وجس كا مشاره كوايا كيا-

اوراس سوال کا ہموا ب محمد دیا جائے کر کیا خدائے قد براسے مقرب بدول

کوکشف وکر بات کی قدرت کفر کر تا نبید کے بیسے عطا کرتا ہے ؟ اگر نمبی تر تفریف کا بیروافوکس فالمنے ہی رکھنے کے تو ہل ہے ؟ ملا ما اقدامی المحاسبے گرجنجی نہ کے کی پیکھا ان کا بڑ کا فرج ایس جس کی ہور

میں اوا قعب کی اس اور ان بر کیا ہوا تھ جب بہت دن و گئے ہوا کا رہے ہوں اس کے اس کا رہے ہوں اس کے اس کے

ایک روز میں میدن جنگ میں بنتا اور جنگ میاری بنتی اور گو بیور کی ایسی روز میں میدن جنگ میں بنتا اور جنگ میا ہی جا بنا کھا کرا ہی کا رومی آیا ہی جا بنا کھا کرا ہی تک حضرت میا بخیوصا حب نے میرا الفظ بھڑ کر مجھے ایک طرف کھینے ایل اگر آپ ایسا زر تنے تو میں کرف کا انتا نہ بن جاتا ۔ جب تحقیق کیا آر بہی وہ دن تھا جس دن آپ سے ڈیا کی درخواست کی گئی ۔ کیا آر بہی وہ دن تھا جس دن آپ سے ڈیا کی درخواست کی گئی ۔ رسوا کے میا بخیوص ما میا

اگر لڑے کا بیان صحیح ہے تو ما نتا بڑے گاکہ میا تجیوے اندر رومت غیبی قوت، وراک تھی کہ اہنوں نے جہنچھ نہیں جہنچے جیٹے بیمسوم کر بیاکہ لڑا کافل مفام پرمپ ران جنگ میں سے اور وہ کولیوں کی زو بیر ہے ، اسی کے ساتھ بیر بھی یہ نتا بڑے ہے گاکران کے اندر نفرف کی ہمی ربردست فوت تھی کہ لیک جیسیکنے وکا پہنچ کئے اور بڑکے کو گولیوں کی زوسے بچا میالیکن نیلبی فوت اور ک اور نفرف کا بینفیدہ جے میا نجیوے تن میں بطورو فعر نسیسم کیا گیا ہے ۔ اسے علائے والد بندسیدان نبیا درسول اکرم صلی انتد ملیہ وستم کے جن میں کشورک سمجھتے میں سے الہ کے جیت نفویز ان میان کا کوئی بھی ورق کھول جیئے آب کیا آھیں

بجنى كريسي ره بالمي كي -

بہی قریق و جب بی تو ہیں ہے کہ اپنی وفات کے وقت ممیا بخیونو رکھر تساحب
بہونھا واقعی التحصرت حاجی امداد الشرنسا حب کرا ہے جا
الود عی کامات رنتا وفرمائے کہ میرالاراوہ نفا کرسٹوک کی تنزل طے کرائے کے
بیتے تم سے نم برندا ورشفت ول کی جکن شبیت ایزوی میں کوئی جارہ نہیں۔ عمر
نے ون زکی اس کے جدحاجی نساحی کی زبر کی مصنفت کنا ب نے برا تفاظ نفس
کئے میں ۔

حفت ہی نے جب یک فرا ایس ہی میاند الدولا) کی باز کررونے گا حضہ ت نے سی وائشنی دی اور کہا کہ فقیر مزانیس حرف ابک کان سے دو سرے مکان میں منتقل مزنا ہے یم کو فقیر کی فبرسے وی فائدہ موگا بیزی مری زندگی میں میری و ت سے مزا تھا۔

(مواع ما نجيوس ٤١)

سرتید ر نبیا صلی التر میب و شم کی فیرنتر بیت باب ست سی فی مده کا عقیده
رکھنا دیو بندی ند میب بی نثرت ہے لیکن کی و مجیرہ ہے ہیا کرای نترک
کوئٹنی فو تھیورتی کے ساتھ بیما را بیان بنا لیا گیا ہے ۔ باکر عقیدے کوامر
واقعہ نبانے نے بیے بیٹے صنعت کنا ب کی بیٹم بید مل خطہ فرنا بینے یخر بی فرمات ہی ۔
حضرت میا بجیور حمد التر میب کی وفات کے بید بھی آپ کی ۔ وی نبیہ مناف کی مرحبتہ جاری سے اور آپ کے فتوں سے وہی فیشنا ن میز فان کا مرحبتہ جاری سے اور آپ کے ارتباء مالی کے من ابنی آپ کے ذات فدی صفات سے ہوتے تھے۔
دارتا : مالی کے من بن آپ کی ذات فدی صفات سے ہوتے تھے۔
حاصل میرنے بی جو آپ کی ذات فدی صفات سے ہوتے تھے۔
داموانے میا بجیوص ۱۵

اس معیم مولانا، فرن علی صاحب نظانوی کا بیان فیم بیرت سے ، برخ سے خانوی کا بیان فیم بیرت سے ، برخ سے خانوی کا بیان فیم بیرت سے ، برخ سے خانوں کا بیان فیم بیرت سے ، برخ سے کے فابل ہے۔ ، برخ سے اس میں مولانا ، فیم بیرت سے ، برخ سے کے فابل ہے۔ ، برخ سے کے فابل ہے کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کے کہ ک

قطب ما دحفت میا نجور السرملی فرد! کرنے تھے کہ میرن دفات کے لیمد دکھیا ہا کی روشنی کس فدر بھیلے گی بنی نجرمت برہ سے جہاں آپ سے جہاں اپنی کا میں مام عرب و تجربہ میں منابہ کی رہنے میں وہاں نتی دعرف کی نیفیان اپنی کا جراع بھی مرفد کے سر اپنے سنور جل رہا ہے اور سمانیہ حبارا ہے گا۔

مانجوال واقعب کروج برفتوع سے دہی نیشان وسرفان کا سے حیثم

مِعْمَا و قعی المعنف کتاب نے این ای دعوی کے نبوت بی کی مطرت المحاد فعی کے مطرت المحاد فعی کے مطرت المحاد والول نے مرت روحانی فیونس می صاحب نماں کئے باکد ، دی فو مرتعی نمبیل حسب طرورت حاصل موے ایک اور مناکہ نیز و تعلی کیا ہے۔ ایس سے کرمجر صادق ہے کے بیب صاحب منصر جوم رنائش محد تفانوی محم م بیشے را یک ون ن فانماز تنحد تصنا بولکی آوان ع برے مرد اور سال سے معے جاذبیال تنار کا میں اپنے برکے مرکے معانی وه این که بیت نے اورول میں طے کیا کرا ہے و و بر ما بخنے کے نزاد برنافری رئی ہے سنے ان کے اس کے اس اوراد کے بعاد ت دویت منے الک سمیر كالتنواوراكب بيبه كي مكر بي كروه كفاز جون مع جبيها ز مح يعيد رداز وكئ مکھاہے کرمیا بخیو کے مزر بر مینینے کے بعد یا نے وقت ستوے گزر کیا۔ چھٹے وقت جب کھانے کے پنے ہاک کھے ذریا تو میا کھیو کام رسے برٹ روے اب ال كے بعد كا واقعة خورمصنف ليزياني شف ملف بن كر

شب ہیں حفرت میا بجیو کو تواب ہی دیجیا فرما رہے کہ محمد ما وق!

عدا ہے دو بیدے جو تیرے خرت موسلے ہیں کہ بھی و ہا تھ

ہیں دو بیدے منفے رمصنف کتاب مکھنے ہیں کہ بھیج کو ہی حف ت

میا بجیو کے مزاد کی مسید میں تھا کہ ابک ما حب البینی میا بجیو کے ہیں تیا۔ وہ

میا بجیو کے مزاد کی مسید میں کوئی تحد مساوق ما حب بیں ہی ہیں ہی ہیں اوہ

آنے والے مساحب ابی خوان میں کہ نالے ہوئے کے منفح ہو گئے تھا وہ

وہ نے گئے کہ رزت جیا میان خواب میں آئے اور فر دیا با بھارے مزار پر

محرصاوق مہان ہیں دن سے آئے ہوئے ہی ان کے دو بینے تری

بیں ان کو کھا نا کھرؤ۔ رسو کٹی میں مجبوس ۵۰) رب ای کے بید کاواقعہ سنٹے مصنف کتاب کھر می دق کا بر میان تقل کرتے ں کم

میں کھانا کھا کر ماز جانست بڑھ کر فارغ نہیں ہوا کھاکہ گاڑی نے

زگو سے اگر گڑا سط کی آواز آئی رکبا دکھیتنا ہوں کہ حفرت مولانا
سننے محرصا حب نشر عب لائے ہی اور فریا یک تحدید ذق ہائے

دما تھ جلیو رات حفہ ت میا مجیوے فرہ یا ہے تم اسے سے آگ

ہمارے ہیاں تی نہیں ہے۔ (صوائی میا جیوس ۸۰)

اب غیر جانب دادی سے سانٹہ اس واقعہ کا جائز ہو لیمنے تورنیو سندی ترب

عمانی آپ کو اس و قعہ کے سانٹہ اس واقعہ کا جائز ہو لیمنے تورنیو سندی ترب

عمانی آپ کو اس و قعہ کے سانٹہ ہوئے

() اگر بنین علم غیب تنین نفی توان کو بیریات کیونکر معلوم میونی که ای سفر می

محدصادق کے دویے تین تو نع ہوئے ہیں اوروہ رات سے بھوکا ہے۔ اگران کوعلم غیب نہیں تھا تو اپنیں یہ بات کیو کرملام مبو ٹی کہ نیج محد تھا لوی

نے تنی کی ناز فضا ہونے پران کے سافتہ تنی کی ہے دوا نبیں اپنے بہال سے

کان وا ہے۔ لہذا ہے والیں برین مائے۔

ا گران کے اندربعد مردن نصوف کی فوت نہیں تھی تو دو بیسے وہ کماں سے دیئے اور نواب میں اک کے باتھ برکھ کر بچلے گئے۔

و اگروہ صاحب تقرف میں ولھیراور فرانے البی کے ولک نہیں تھے تو دلیبندی برلی میں اس غریب جول سے کو دوانے بومیر ان کی فبر ل با نتی سے

كيزكولما كزناتها-

ان مادے سوالات کے خلاف تنقویۃ الابمان بہشق زیر اور قا وکی رشید ہے

کے باہ اور ان بیخ رہے ہیں اور بانگ دہل اعلان کررہے ہیں کوغیب وائی
اور تعرف کی بہ عقیدہ ولی تو ولی بلکہ ہی ، بلکہ سید الا نبیا والک کی قیر ننریف کے
ساتھ بھی صریح شرک اور کھلی ہوئی بت برشی ہے۔ اور اس طرح کی قدرت
فدا کی دون کے شرک اور کھی موجود نہیں ہے یسکن آپ ویجد دہے ہی
فدا کی دون کے مزاک اور کھی موجود نہیں ہے یسکن آپ ویجد دہے ہی
کریے مریح نزک اور کھی موبی بن بیرشی دلیو بندی سلام کے بیاں ایٹ گھرکے
ایر گوں کے جن بی کس طرح میں اسلام ، عین توجید اور امرواقعہ بن گیاہت سے
ایر گوں کے جن بی کس طرح میں اسلام ، عین توجید اور امرواقعہ بن گیاہت سے
ایر گوں کے جن بی کس طرح میں اسلام ، عین توجید اور امرواقعہ بن گیاہت سے
ایر گوں کے جن بی کس طرح میں اسلام ، عین توجید اور امرواقعہ بن گیاہت سے
ایم گریاں بھی کریں جاک تو رسوائی ہے

ت کول تن کا سجا ہما ہی جو بھاری مظلومی کے ساتھ اُنصاف کرے اور دلیوبندی مولو فول سے برجھے کہ جب متمالے بیمان ہی بزرگوں کی قبروں سے وحانی اور ما دی قوا کر جانس مبوتے ہی تواب علادا ہل سنت کے خلاف نما را الزام کیا ہے و حرح طرح کے برمات میں جو تو د مون بواسے دو مرول کو بیغتی کنے کا کہا جی بہنچتا ہے ہ

اکی طرف قبر پہنتی اوراک کی زغیب کا پینظم کا روبار ویکھنے اور دومری طرف بیرمنا نفا نہ کر دار ملاحقہ فرما ہے کہ یہ لوگ نجد لیوں کے سامنے ایٹ آب کو ہند درسنان میں توجید کا سیب سے بڑا احیا رہ دار بنا کہ پیش کرتے ہیں اور فیدی کی منت کا نفر ب حاصل کرنے ہیں لوگ علیا، بریل سے خولات لگاتے بحیانے اور منا فرت جیلانے کا کام آئی با بندی ہے ساتھ انجام دینے ہیں کہ اب بہی ان کا دربیتہ معاش بن گبا ہے نجدی سکومت سے کڑوروں رہال انہوں انہوں نے حروت اس نام برحاصل کیا ہے کہ شرک ویوعت کے خلاف جنگ کرنے

کے بیے ہندوستان میں جگہ کھارس کھولیں گے اور مراکز فائم کریں گے۔

کا صلف الخیائے والے بر دلیر بندی علاد اندرسے کننے بڑے مشرک بیعنی
اور فیر ریست ہیں لیکن ، دی منفعظی کی لا لیج میں وہ بی مذہب کے ساتھ بر
منسلک ہوگے دہیں ۔ اُج حرمین طیبین پر نجد ایول کی حکومت ہے توون ں بر
دوگ حکومت کو خوش کرنے کے بیے سندالا نہیا رسلی الشرطیر دیم اور ان کیے
مقر بین کے خول ون البی گنا خانہ تقریب کرنے بی کر سندو ایک ہیں کو اور ان کے
مقر بین کے خول ون البی گنا کا گرنجد ہوں کی حکومت کا تخذ کمیٹ جائے اوالی حکومت بر مرافقدار آجا نے جورسول پاک اور ان کے مقر بین کی ون وار مونوا کی
حکومت بر مرافقدار آجا نے جورسول پاک اور ان کے مقر بین کی ون وار مونوا کی
کی میں سے بڑے جان تما رہن جائیں گئی اگر خور کے دئین اور دسول ع بی انسرطیم و سے
کے سب سے بڑے جان تما رہن جائیں گئی ان رہن جائیں گئے۔

اہ موسم اور مفادے مطابق ندسب کی تبدیل کا برکا زام علماء دار بند جید ھی انحیام
دے چکے ہیں جیا کی نخیری افتدا را وران کے رابل کی جینکا۔ سے بھی علمائے
دیو بندابن تبدا ہو ہا ہے نخیری کو گراہ ، ہردین اورگت ناخ رسول کہا اور لکھا کرنے تھے
نئرون کے لئے مولا احسین احمد ٹا ٹروی شیخ دایو بندگی منہور تن با اختبا لیان قب
ملا خطاکو میں میکن بعد میں جب انہول نے رہا جا کہ بندوستان کے غیر مقلد بن نجدی
سعودی عقائر سے ہمنوائی کے لغیل سعودی ریال سے مال مال نورسے ہی تر دنائے
دیو بند کے معتمد و مستند علماء ما فرقان صاحب ، مولانا منظور نعمانی صاحب،
دیو بند کے معتمد و مستند علماء ما وقان صاحب ، مولانا منظور نعمانی صاحب،
دیو بند نے مل جل کی اندھوی صاحب ، قاری طیب صاحب سابق منہم دارالعلوم
دیو بند نے مل جل کر یا کا ندھوی صاحب ، قاری طیب صاحب سابق منہم دارالعلوم
دیو بند نے مل جل کر بیرف بندا کر ایک اندھوی صاحب سابق منہم دارالعلوم
دیو بند نے مل جل کر بیرف بندا کر ایک ایک ایک ایک ایک ایک عبد الو با ب نجدی کے خلاف ایک ایک

علا ای تخریز سے رجوع کیا جائے اور وہ بیوں کو اتبیا گردا تا جائے تا کہ جمیر ہی دیا ہے ہا کہ جمیر ہی دیال سے مال مال ہونے کا موقع ملے رہنا نج بیما رہنظور منبھلی صاحب نے اس سیسے ہیں ایک کنا ہے جمیر کا نام ہے "سنینی این عبدالو ہا ہے نجدی کے خوات پر دیگینڈہ ، جس میں موسوف نے ایٹ و کھی جمیر ٹی تک کا زوراس بوت پر لگا باہے کہ بارے علی ہنے این عبدالو ہا ہے کہ جمیر کھی سے چوٹی تک کا زوراس بوت پر لگا باہے کہ ایک دی تعاوراس کے عقائد جھے تھے اس جوٹی کی کتا ہے برمہتم وارالعلوم دیا نداور شیخ التبلیغ صاحب کی رور وارائق لیظ و تصدیق تھی ہے اور خاص بات برسینے ماروس کا کھی ان بی جب کہ اس کن ہے کہ اس کن ہے کہ اس کن ہے کہ اور مار شفعت ملنے میں وہر تہ ہو۔

غید کا ذہن صاف کیا جائے اور مار شفعت ملنے میں وہر تہ ہو۔

(عيدالمبين نعماني)



U)1303 نطان كحكايات اردوبازاد لايوز













فريديك ال ١٥ ٨٨- أردوبازار لايور ون ١١١١٣٠٠

مرفع المرفع الم

منعن ألى مترج وسهد، الم) ادِ مِدار عن احرب شيب بنالى برنسان الله ترجر ولذا دورت محرش كومولنا منظ هجر مدات ولاي مخاری شرکت و میم از این از میران از می

مِشْكُوهُ رَضْرُكِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ المُنْظِينَةِ اللهُ المُنْظِينِةِ اللهُ المُنْظِينِةِ اللهُ المُنْظِينِةِ اللهِ اللهِ مِنْ المُنْظِينِةِ اللهِ ال

چامع ز مذی سرج مع نتمال زمذی عدیث میں ادامی عربی نی زندی ورد مرجع ، مولین مقار محرصدن میدی برای

سُنْ ابن ماجه مترجم روسه الم مافظ ابعبد منه محرب زیدان جالزی انتروی فرد مترجم ، مولانا عالیم خان اخترشا بجان پوری

ریاش الصّالی مترج ۲ و ۱۹ جد) مشیخ الاسلام ابرزگریایی بن شرف النودی مترج : مولانامحسند صدّیق تهزاروی مذالهٔ تقدیم ، مخدعبرانحسیم شرف قادری

منین کوداؤ دشراب امها ابردادر سیمان بن اشت بحت نی رونه رسوس مترج و مولانا عرائکیم خال نفرشا بجها نیزی

فريديك سُال ٥٠ ٨٣. أردوباذار اليور ون ١١١١١٣٠٠

河南湖山 山

وَمَوْلِنَاكُمُ لِيَكُمُ لِلْكُمْ الْبُرِينِ الْكُلِّ الْمُلْتُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

سات ضخم جلدوں میں شرح میں مسلم تی کمیل اورعالم گیر مقبولیت اورشان داریڈریا کی کے بعد سٹینج الحدیث علام فیلاً ارول سعیدی ع تیوفشذ کی ایک اورشسکرانگیزا در بیٹمی تصنیف

قرآن بحيُّدكى تفسيرُبدنامر



اهل علم اوزارياب ذوقك تكين ع يان شارالله عنقريب زيورطبع ساراسته موره

#### مرضرصات

★ قرآن مجيكاسليس اور بامحاوره ترجب اورآسان اردومين قرائن كريم كيشيك،

★ اطاویث، آثاراوراتوال تابین پرمبنی ترآنی آیات کی تشری،

﴿ قُرْآن مجيد كي آيات سے رسول الله صلى الله عليم الله عظمت جلوات اور آب كي فصوصيات كارستنباط،

\* عقامداسلاميدي عقائدا بل سنت كي حقايت اورفتي مذابب مين نقد حفي كي ترجع،

🖈 مفشرين كى جوده سوسالد كاوشول كا حاصل الجتبدين كى آزا پرنقد و تبصره اورتصوت كى چاشنى ،

الله من کلات اعراب قرآن کا حل عصری مسائل پر محققاً ند ایجاث اور مذابب باطله کا دبذب رو ،

یرایک ایسی تفنیر تو گیجس کی مدتوں سے ایل دوق کو تلاش اور پیاس تھی جس کی مزورت اہمیت ورافادیت صدیوں یک باتی رہی گ

بین کف: فرید کاک شال ۲۰۰۱، دروا زاده ویژ

